# مولاناعب الماجر دریا آبادی در مولاناعب الماجر دریا آبادی در مقدمت مقدمت مولاناسیدا بوالحین علی بیدوی

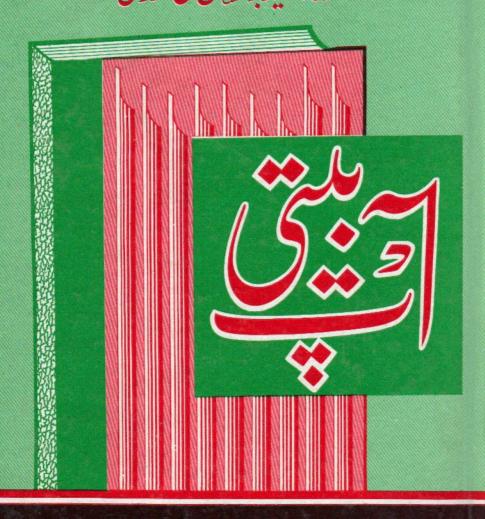

نجلس نشریات اسلام ایسینظم آباد کراچی، ۱۸



مُولاناعَالِمُ الْجِرِيَا إِدِيًا إِدِيّ

مقدمسه

مفكارشلا مولاناسيرانولجست على تحوى

مجلس نشر مات اسلام ١-٧-٣ نام آباد نيش نام آباد الراجي ٢٠٠٠،

## پاکستان میں جملہ حقوق طباعت واثناعت بحق نفیل رہی نروی محفوظ ہیں

|            | نام کتاب آپ بیتی                                           | ٦ |
|------------|------------------------------------------------------------|---|
| بادی<br>اح | تصنیف — مولاناعبدالماجد دریا<br>لمباعت سست شیمل پزشنگ پرسی |   |
| ئېق        | اشاعت اشاعت                                                |   |
|            | ضخامت ۲۰۰۹ صفحات<br>طیدلیفون                               |   |
|            | 441414                                                     |   |

ىناشر نفسل*ربىندوى* 

مجلس نشر مايت اسلام ١٤٠٠ نام آبادين نام آباد اكراجي

فهرست مضابين

| مؤنر |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | فنوال            | ,                   |          | فبرتار |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|----------|--------|
| ۵    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | رابوالحس عي ندوي |                     | پیش لفظ  | 1      |
| 14   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |                     | ديباچ    | ۲      |
| 10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                     |                  | يتهيد               | أيك ضرور | ۳      |
| 71   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                  | ما حول واجداد       | ياب (۱)  | ~      |
| 77   | Contract of the Contract of th |                                       |                  | والدماجد            | ياب (۲)  | ۵      |
| 44   | A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | the gains        | والده باعده         | ياب (٣)  | 4      |
| 64   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . **                                  | WE OF            | مِعالَى بهن         | ياب (٣)  | 6      |
| 08   | jā viet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                  | دومرے اعزہ وا       |          |        |
| 29   | j.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  | پيدائش دبسم أكثر    |          |        |
| 40   | i<br>Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                  | بسم الشرك بعد       | باب (٤)  | 1.     |
| 41   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stray &                               |                  | خانكى تعليم وتربيية |          | 11     |
| 1    | i and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  | , , ,               |          | 14     |
| 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                  | اسکولی زندگی میں و  |          | •      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                  | اسکولی زندگی (۱     |          |        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                  | اسکولی زندگی (۲     |          |        |
| 111. | A Negari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  | کا جی زندگی (۱      | اب (۱۳)  | 14     |

.

| 119 (Y) Lijdk(117) 110 (Y) " " (10) 117 (Y) " " (17) 117 (A) " " (14) | باب<br>باب | 10 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 170                                                                   | باب<br>باب | 10 |
|                                                                       |            |    |
| 100                                                                   |            | 19 |
| (a) = = (12)                                                          | إب         | 7. |
| (A) = (1)                                                             | باب        | 41 |
| (۱۹) ازدواتی زندگی(۱)                                                 | ايب        | ** |
| (1) " (1)                                                             | إب         | 78 |
| 14r (r) 4 (ri)                                                        | إب         | 78 |
| 1A. (M) " (LL)                                                        | إب         | 10 |
| 1AA (a) " "(YT)                                                       |            |    |
| 194 (T) " (T) " (T)                                                   |            |    |
| (۲۵) مضمون تگاری وصحافت (۱)                                           | - 1        |    |
| (Y) " " (YY)                                                          |            |    |
| r19 (r) " " (rc)                                                      | • •        |    |
| (۲۸) انگریزی مضمون تگاری                                              |            |    |
| ، (۲۹) آغازالحاد                                                      |            |    |
| (۳۰) ולא כפוניגונ                                                     |            | ·  |
| (۱۳) مے بعد جزر                                                       | باب        | 78 |

;

| مؤنر       | عنوان                                                              | N/«       |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| rom        | باب (۳۲) اسلام کی طرف با ڈگشت                                      | ه۳۵       |
| 44.        |                                                                    |           |
| 770        | باپ (۲۲۳) بیعت وادارت                                              | ٣4        |
| 16 1       | باب (۳۵) تصنیف وتالیعت (۱)                                         | 7 1       |
| 717        | اب (۳۷) ۔ د (۲)                                                    | <b>79</b> |
| 797        | اب (۲۷) س ۱ (۲۲)                                                   | ۴.        |
| بهوس       |                                                                    | 41        |
| 711.       | یاب      (۳۹)معاشی و مالی زندگی                                    | Mr        |
| PIA        |                                                                    |           |
| 276        | باب (۱۲) سفر                                                       | MM        |
| مام م      | إب (۲۲) محت جمالی                                                  | 40        |
| m ~        | اب (۱۳۳ عام معیشت                                                  |           |
| 767<br>767 | یاب (۴۴) چند مخضوص عا دات ومعمولات<br>میری میرور شرع در محس شخصتین |           |
| ۳4.        | اب (۴۵) موثر، عزیز جمن محقیتیں<br>باب (۲۷) چندمظلوم ومرحوم مخصیس   |           |
| 244        | اباب (۲۷) چند مطلوم ومرخوم تصیین<br>باب (۲۷) اولاد                 | 1         |
| 767        | إب (۲۸) فالفين ومعاندين                                            |           |
| 74         | إب (۴۹) عام نتائج وتخربات زندگی کانچوژ                             | 1         |
| MAF        | اب (۵۰) تمم زرگی کاربردست مادند                                    | - 1       |
|            |                                                                    |           |

| ا فو بار    | مخوان                                                   |                  | N   |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----|
| <b>~</b> 4· | وفات (ازهیم عبدالقوی)                                   | ب (۵۱) مادڅ      | 100 |
|             |                                                         | ضيمه             |     |
| m99         | the property of                                         | وصيت نامر ما جدى | 00  |
|             |                                                         | •                |     |
|             |                                                         | . 5              |     |
|             |                                                         |                  |     |
|             |                                                         |                  | - 1 |
|             |                                                         | ,                |     |
|             |                                                         | 7                |     |
|             |                                                         |                  | i v |
|             |                                                         | . 3. 3           |     |
|             |                                                         |                  |     |
|             |                                                         |                  |     |
|             |                                                         |                  |     |
|             |                                                         |                  |     |
|             | and Maria Control (1997)<br>Maria Maria Maraka Militari |                  |     |
| `           | . La take                                               |                  |     |
|             |                                                         |                  |     |

#### E SHIP

# بيش لفظ

از

### مولاناستيره يوالجسَن عِن تريئ

مولانا عبدالما بعدصاحب دریا بادئ کی دجی کویقول مولانا شاہ معین الدین اجمد صاحب بروی مرحوم کے اس د وریس ا دب وانشائے قلم دوی حکم ان نہیں ، بکداس عبد کی صاحب قانی می تھی کی کسی کتاب پر مقدمہ یا پیش لفظ تھے سے خیال سے اُن سے اور الن تمام اہل نظر سے ترم اُنی تھی جوان کے مقام ور تبہ سے واقعت سے،ابان کی زندگی کے بعداس کی جرات کرنے سے ان کی دوح سے شرا اُنی ہے ۔ نیکن یقعود یا گستاخی ایک مرتبران کی فرز کے سے ان کی دوح سے شرا اُنی ہے ۔ نیکن یقعود یا گستاخی ایک مرتبران کی فرز کے ان کی دور کے میں اُنی ہی ہے، اوراب ان کی دو آپ بیتی "پر چندلفظ کھنے کی جرات یا گستاخی پھر ہودہ کی ہے، مگراس کے ذمر دار برادر کرم مولوی تھیم عبدالقوی صاحب دریا با دی بی اے مرید مصدق مدید" ہیں، جفول نے یہ مشکل اور نازک کام اس کم سواد کے سپر دکیا،اوراس کے لئے اصراد فرمایا، یا مگست برموال بڑے تامل اور معذوت کے ساتھ یہ چندسطریں سپر دفلم کی جادہ میں برموال بڑے تامل اور معذوت کے ساتھ یہ چندسطریں سپر دفلم کی جادہ میں بین مرقی نے اپنے خاص اندازیں ایسے سب دوخل در معقولات "کرنے والوں کے لئے ہمیشہ کیلئے خاص اندازیں ایسے سب دوخل در معقولات "کرنے والوں کے لئے ہمیشہ کیلئے خاص اندازیں ایسے سب دوخل در معقولات "کرنے والوں کے لئے ہمیشہ کیلئے خاص اندازیں ایسے سب دوخل در معقولات "کرنے والوں کے لئے ہمیشہ کیلئے کے ایک اندازیں ایسے سب دوخل در معقولات "کرنے والوں کے لئے ہمیشہ کیلئے کے اس تھ یہ خواص اندازیں ایسے سب دوخل در معقولات "کرنے والوں کے لئے ہمیشہ کیلئے کیا اور کیا کہ کین کیسے کیا ہے۔

معذرت کردی ہے۔

## امیدہست کربرگانگی عُسرفی دا به دوستی سخنہائے اَسٹنا بخشند

آگر رسوال کیا جائے کرادب وانشأ، اور تاریخ و تذکرہ کے اصنا ف میں سب سے زیادہ دل جسپ ، دلآ ویز ، خوش گوار ، اور شوق انگیز صنف کون سی ہے ، تو شایر اكثرابل ذوق كاجوابيى بوكاء كرايك الحجيه صاحب فلم اوراديب تي فلم سيكى بوئ "أَبِيمِين " ريانسانى نفسيات كاعيب عرب كرانسان كود وسرے كى كہانى من من ا د قات ده مزه اُ تاہے، جواپنی کہانی میں اُ تاہے، خاص طور پرجب وہ کہانی کہانی کی طرح سناتی جاتے، وہ حکمت وفلسفا وربید دموعظت کے عناصر اورادب وانشآ کے محلفات سے زیا دہ گرال بارزہو،اس میں سادگی ا دربے ساختگی، جذبات واحساسات کی ترجانی، وا قعات ومناظری ساده تصویرشی، فلطیول ا در کوتابیول کاکهیس اظهاریا تجبیں اقرار اوردسے زیادہ آبدا درہدایت سے زیادہ حکایت ہو،اس کو تھے والے نے اپنی یا دُومسروں کی بھاری بھر کم تھنیفات ہیں اضا فہ کرنے کے لئے زاکھا ہو، بلسکہ معولی ہونی یادیں تازہ کرنے مٹے ہوئے تقوش اجا گر کرنے و خودا بنی مسرت ،حسرت ، عیرت اوراین عزیزون، افراد فاندان، اور نیازمندول کواینے سے واقعت کرنے ا وراین زندگی کی دارستان سنانے کے لئے لکھا ہو،جوجیت وتعلق کامجمی کھلاہوا، مجمی پوسشيده اورخاموش مطالبرا ورفطرت انساني كا خاصه به، اورايك سيم الفطرت انسان يرتم ميمي يرجذ به خود بيدا بوتائي ، كرده اپنے عزيزوں اور چھوتوں كواپتي زندگي کے داردات، حوادث، اور بخرب خود مناتے، اگر ببخدر زبوتا تو دنیا کا دب مسنوعی

ا ورفلسف کی کن بول کے سابھ کیا جا تا رہاہے، اور اس سے دومقصد فوت ہوجائے گا، جو "اَ ب بنی " کھنے والے کے مام طور پریش نظر ہوتاہے۔

اس آپ بین میں آگریے پر تصوصیات اور جمع بوجاتیں تو پھڑ اسونے پر سہاگہ ہو
جا آپ ۔ ایک برگراس کا کھنے والازبان کا واستاس ، اپنے زما نہ اور ابل ترا دکا عزاد ہے ہو قدت نے اس کو قوت مشاہدہ کی شاس ، کہزشش اور صاحب طرزاد یب بھی ہو ، قدرت نے اس کو قوت مشاہدہ کی دولت سے مالا مال کیا ہو ، وہ و و و و مرح چھوٹے چھوٹے واقعات کو بھی پڑے فور کی نظر سے دیکھتا ہو ، اور ان سے بڑے بڑے نتائج نکال بیتا ہو ، گر دوئی کی دنیا سے واقعت ہو ۔ واقعت ہو ، اور اس کی اچھی پیڑوں کی دل سے قدر کرتا ہو ، اور ان کے متعلق بی کا شوق رکھتا ہو ، اس کی اچھی پیڑوں کی دل سے قدر کرتا ہو ، اور ان کے متعلق بین کا گواری محکوس کرتا ہو ، اور اس کے اظہاری بھی وہ کی تکلفت سے کام نہیا ہو ، نا کو ارمی نسل میں میں کہ کام نہیا ہو ، اور اس کے اظہاری بھی وہ کی تکلفت سے کام نہیا ہو ، نامور مصنوم بی پن کی ، پھر اٹھتی ہوتی جوانی کی ، پھر ڈھلتی ہوتی عرکی بور نے کے با وجود ، وہ معصوم بی پن کی ، پھر اٹھتی ہوتی جوانی کی ، پھر ڈھلتی ہوتی عرکی وہ کی بیتا ہو ، وہ وہ کو کو رکو وہ جواب رہونے والے ان ہوتیا ہو اور اس کال وصور کو وہ جاب بر بیر ابونے والے ان ہوتیا ت اور اشکال وصور کو وہ جاب وہ کی بیتا ہو نہ وہ اس کی ایک کی بھر اٹھتی ، اور ان مال وسطح آب بر بیر ابونے والے ان ہوتیا ت اور اشکال وصور کو وہ جاب وہ کی بھر اس کی دیا تھا تا اور انسل کی دیا ہور کو وہ جاب وہ کو دیا ہو کی بھر اس کی تھا تا کا دیا تھا تا کو دوئی ہور کو وہ جاب وہ کو دیا جا کہ بھر انس کو جاب ان مور کو وہ جاب بر بیر ابونے واب ان تو جات اور انسل کا دوئی وہ جاب دیا ہو کی بھر انس کی دیا تا کو دیا ہور کو وہ جاب وہ کو دل کے دیا کہ کا کو دیا ہو کی کے دیا ہور کو دیا کہ کا کی دیا ہو کی کے دیا کہ کی کے دیا ہور کو دیا ہو کی کی کی کھر کی کی کھر کی کی کھر کی کھر کی کی کھر کو کھر کی کھر کو کھر کی کے کہ کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کھر کھر کی کھر کھر کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر

کی طرح استیں اور حباب کی طرح بیٹھ گیں ، مجولانہ ہو، اور اب عروطم کی اس نیگی اور شہرت و عظم ت کے اس مقام پر بہونے کرجس پر وہ برسول سے فاتز ہے ان کے ذکر کرنے میں وہ کوئی حقادت ، یا حیا محسوس نز کرے ، بلکہ موت قلم سے ان کی تصویراس طرف کھینچے کر بڑھنے والے اس کو بڑھ کر جموم جائیں اور ان کو اپناگر را ہوا زمان ، اپنا معصوم بی بین، اور اپنی بی جوانی یا دا بھائے اور اس زمان کی تصویراً تھوں کے سامنے معصوم بی بین، اور اپنی بی جوانی یا دا بھائے ، دا دب کی کتابوں ہیں ۔

مثال کے طور پراس کتاب نیں رسم بسم اللہ کی تصویر تی دیکھتے، جومسلمان شرفار اور کھاتے بیٹے گھرانوں ہیں بڑے اہتمام سے منائی جاتی تھی ، اور جواسلائی تہذیب کی ایک برکت تھی ، عبرطفلی کے تذکرہ کے موقعوں پرمولانا کے جاد و تکار قلم نے زمر ی گزرے ہوئے زما نے مناظر کو آنکھوں کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا ہے ، بلکدان کے قلم سے وہ جملے بھی نوکل گئے ہیں ، جو سادگ کے با وجود ا دب وانشار کا نمور ہیں ، مثلاً وہ دایہ کی گوریں ، جانے کی کیفیت کوان الفاظیس بیان کرتے ہیں ۔

در إت وه داير كى كوديس مان كى لنرت! اب كيابيان بو ؟وه لنرت بس كابدل زجوانى كى كرميال وسيحيس، ديرهاي كى تحكيال".

اپنے بین اوراس کے واقعات کو یا دکرتے ہوتے المفول نے اس جماس

كتنا درد بمرديات

دوغفیب کی حسرت ناکسیائی بھردی ہے ہی نے اس مصرع ہیں ظر دودن کواے جوانی ٔ دیدے اُ دھاد پجپن ''

زین داری، پیراوده کی زمین داری کا دورگزرگیا، جنمول نے وہ دوزہیں دیکھا

ان کو ہزار بتایا عائے، وہ اس کا میح تصوّر بی نہیں کر سکتے، اس کی کمزوریاں اور فامیاں ا دران می دنی بون کھ خوبیان، ایک چھوٹی سی نوابی اور ایک خیالی بادشاہی ، سخت گیری کے ساتھ رعایا کی کھے فیرگیری بھی، کھے جمدودی بھی، زبین داروں کے او کو ل ا حساس برتری، اس زمار کی مرفه الحالی ا وربے تکری، پرسب دیکھنا چاہی تواسس حقد كوركيس جال مولانانے زين دارمعا شرے كھرول كانقش كينجاہے. ري كاسفركون بيس كرتاا وراب توروزمره كامعول بيكين كية أديول كواين رل کے ابتدائی سفر دل کے تاخرات یا دیول کے اور کتنے ان کوبیان کرنے کی قدرت ر کھتے ہیں بی میں ایک پریانش ادیب، اور مها حب فن کا متیا زے کہ وہ مردہ تعویر دل يس مان دال دين ورخريرى نقوش كومخرك بنادي مولاً ادوزمرہ کے دا تعات میں معرفت وتعون کے بھتے پیدا کرتے ہیں ، ا در عم الاجهاع، تعرف اور فلسفه تاریخ کیعض ایسے حقائق بیان کر دیتے بین و فراد ک معفات كالخور اور قربهر ك قرب كاعطر موتاب شلّا أيب موقع يركين إن "سلسار مخن مي ايك بات ا ورسنت جلته مصنف ومفكر بهترين بهي مهو اینے زمان کا بندہ ہوتا ہے مکے مکن ہے کوئ کتا ب بشری دل در ماغ

ے، دویارسوسال قبل سے گی ہوئی آجے کے مسلات کاساتھ دے ہے ؟

مولانانے اپنے اسکول کے داخلہ کے تا ٹرات، ایک ادیب اور اہر نفیات کی طرح جس کو قوت مشاہدہ بھی ہر لوپولو یقریر ملی ہو، اور بچین کی ہر چیز بھی اس کو جان کی طرح جس کو قوت مشاہدہ بھی ہم لوپولو یقریر ملی ہو، اور بھی ہوتے ہوتے عزیز ہو، بڑی تفصیل اور دل چیسے کے ساتھ قلم بند کے ہیں، وہ سیتا پور کے بیتے ہوتے دل کھی نہیں ہمولتے ہیکن اس کا بھی اعتراف کرتے ہیں کا کھنٹو کا ٹرتی یا فترا ور پوقلموں دل کھنٹو کا ٹرتی یا فترا ور پوقلموں

ما ول ایناا فرکتے بغیرز رم ا، وہ ککھنے ہیں ۔

ونتی نی دل چیدیال مستویس بیدا بوتی گیس ا درستا پورک دل چیدیال ان کے آگے سرون بلکگرد بوتی گیس "

پھروہ ع کی منزلوں، لاکین،جوانی، اور بڑھا ہے کے قدر تی نظام پرتبصرہ کرتے ہوئے ہوئے۔ ہوتے اپنے فاص ادبی اندازیں مکھتے ہیں۔

رو فاطر کا تنات نے اپنی پیدائی ہون دنیا کانظام کچھ ایساد کھ دیا ہے لڑکین کوجوانی اور جوانی کوشیفی سس تیزی کے ساتھ ڈھکیلتی ریعتی ہیلتی چلی جاتی ہے ؟

اس کتاب کیعف جملے سادگ وکیکاری کا نودیں ، واقد گاری بھی ، ا و ر انشا پر داذی بھی ایک مگر تھتے ہیں ۔

دوشوق کے پیروں سے دوڑ کرنیس، شوق کے پروں سے اوکراسس

بمردین فطرت کی طرف بازگشت، اوراس کے اسباب و دواعی کامجی ذکر کیاہے، اپنے خاندانی بزرگوں کے ساتھ اپنے قریبوں محسنوں، دوستوں، اور مخالفین، ناقدین سب کا ذکر فراخ دلی ا ورصاف گوئی کے ساسھ کیا ہے، ا ورکسی کی رور مایت نہیں گی، ان کا بھی ذکرکیا ہے جن سے ال کو تکلیف پروٹی ،ان کا بھی ذکرکیا ہے جن کے حقیم ال سے زیادتی ہوئی ، فوض یہ کتا ب ان کی زندگی کا مرتع ہے، ک، اس دورا ورمعاشرت کا بھی آئیز ہے، جس میں انھول نے آٹھیں کھولیں اور زندگی کا سفرطے کیا کسی زمانیں بكر قريى زما ديس ان ابل قلم ا ورمو رخول كويمي اس سے برى مرد عے كى ، جواس وور کے تدن ومعاشرت برکھ لکھنا ھا ہیں گے،اس کا بیں ان کوبعض ایسے اشار طیں گے جنسے وہ بہت کام استے ہیں، اوراس زماری اولی ہونی تعویم ش کرسکتے ہیں، ادب کے طالب علموں بکدادب کے استادول اور فلموں کو بھی اس میں ادب وزبان کی خوبیاں بھفتواورا ودھ کے می ورے اسائدہ کے آبداداشعارا ورجاندار مصرعے ، اردوادب وزيان كرست دودا وركهن كاديول اورشاع ولستعارف بوگا، دین وا فلاق ا وراصلاح وتربیت نفس کے سلیس مجی اس سے رہ نمائی مال بوگی، اوراس سے ظاہری ومعنوی دونوں طرح سے یہ کتاب برطبقے کے دل جب دل ش، اوردالا ديزيوكي ع

بررنگ ادباب مورت دا بربوارباب معنی دا ۳ رمتی سنگیه دانگره شاه علم النگر دا نره شاه علم النگر



عزیزوں، دوستوں، فلصول کی ایک چوٹی سی جاعت کا اصرارہے کہ ۲ کا کہ سال کی عرکا ایک پیر نا بالغ اپنی آپ بین دوسروں کو سنات اور نا دانیوں، سفاہتوں کی بیستیوں، ڈینا کے سامنے اپنی زبان سے ڈہرائے! — الشرجانے انسان کوانسان کوانسان کوانسان کوانسان کوانسان کوانسان کی پستیوں، ڈسوائیوں، نفیعتوں کی داستان سننے میں کیام ہو آتا ہے! اور یہاں تو نیریت سے سادہ دل بندوں کا ایک بچم فیراس دھو کے ہیں پڑا ہوا ہے کہ جلوے کسی عالم ، فاضل، اہل الشرکے ان صفحات میں دیکھنے ہیں آئیں گے اور موعظے کسی کی مفت سادی کے سننے میں آئیں گے! سام الم آب دیگل میں کسی کے مفت سادی کے سنے میں آئیں گے! سے کیے کیسے ہردے، یعبیوں، جرموں، فاطیوں کے چروں ہرا وراچے اچھے دائش میں جمہورت رکھنے والوں کی فہم ونظر پر ڈال رکھے ہیں؟

بہرمال نوش فیموں میں بتلا رہنے دالے، اوراپنے کونوش گمانیوں میں ڈالے رکھنے والے، اپنے نعل دعمل کے دمردار دمختاریں، بہاں تومرف یرد ما اپنے بیدا کرنے دالے سے ہے کہ جو کھے آپ بیت ہے، اسے بشری مذکب ہے کہ وکاست سرد قلم کرڈالنے کی توفیق اس برصت کو ہویائے ۔۔۔۔ مودشری کی قیداس سے ضرودی ہے کرڈالنے کی توفیق اس برصت کو ہویائے ۔۔۔ مودشری کی قیداس سے ضرودی ہے کر داست گون کا جومی ہے اسے نبان قلم سے اپنے حق میں اواکرنا بجزئی معموم کے اور کر مربی بات ہے ہم ایسوں کے لئے بھی بہت ہے کرفلم کا دامن کذر ہمری و افرار میمین سے آلورہ رہونے یائے۔ بہرمال آرزو وکوشش کے ساتھ دما بھی افرار میمین سے آلورہ رہونے یائے۔ بہرمال آرزو وکوشش کے ساتھ دما بھی

بندے کی ہی ہے اور اس کا قبول کرنا اس کے ہاتھیں ہے جس کے ہاتھیں سے کھے ہے۔ تسويدو تحرير كابهل بنياد توجولان تنفيذيس يثرىءاس وقت خور كزشت كاتريت تاریخی پیش نظر تفی مگراس طرح تحریر بردی بی طول مخسیم موتی جار بی تنی ، چندی ورق کے بخرب كے بعد كام روك دينا پڑا۔ اورجنورى اشدے اخرسے نقشہ بدل كرا ورطوالت سے نے کر قلم بروامشة از مرزولکھنا شروع کردیا ۔ اس کے لئے وقت پابندی کے سامق روزاد دیکل سکا۔ وقفے اور ناغے درمیان میں کثرت سے اور کمیے کمیے ہوتے رہے ہوں تول مسودة اول ١٨ راكست مهد كوختم موكيا ككففى واقعى مرت كل ه ميين كى رى مسوده كف يدف بهت گيا تھا،ميرے بعدسى كے چلاتے دچلتا۔اس لئے يوم جمعہ ٢٦ رچون سے ، ( ۱۸رذی الج مستاه ) کواسے اپنے ہاتھ سے دوبارہ کھنا شروع کیا۔ اورظا ہرہے کہ يمفائي محفن قل دريى، افا ذ، ترميم، كانت جهانث الجي فامى بوكتى اوزكل تمروه، یں ہویائی۔ نظر ان کاسلسلہ ہرسال دوسال کے بعد وقت فوقت سے اور صنع کی تظرثانی اچی طرح یا دہ اور اب تازہ نرین نظرانی کی نوبت سطان میں آرسی ہے، جب سن کا ۲ دال سال ختم بوکره ، وال شروع بونے کومے . اور يطري الثرك نام في كرات جمعرات ٣ رفروري علند ١ ٢ رشوال سلطه ، كوخم الودي إلى ا وراً تنده كامال کون جانے۔

کتاب افلب ہے کہ اگرچھی میں تومیری زندگی میں نہیں ،میرے بعدای چھپ سے گئے۔میری تخریری میری فلط در فلط ، مسلے گئے۔میری تخریری میری زندگی ہی میں زیادہ ترمیری بڑطی کے باعث جب فلط در فلط ، ملکہ کہتے کہ میں مسخ ہوکرچھیا کیس ، توفل ہرہے کہ اپنے بعد صحت طبع وکتا بت کی امید بعید بھی کیسے کرسکتا ہوں ۔

حب روایت سیخ سعدی ، لوگوں نے لقان سے پوچھا کریتم فرو دالش کس سے سیمی م جواب الک بے تمیزوں اور بے ہزوں سے ، جو حافقیں ان میں دیکھیں بس ان سے احتیاط برتی \_\_عب کیاکرالشرے بعض بندے کھ اس نوعیت کے سبق اس فلات تکاری سے ماصل کرلیں، اور اس کوٹے بلک تھورے کے ڈھیرکو کریکر مرت کے وق اس سے فی اس ، اورجس نے ساری عرتباہ کاری کی ندر کردی ، اس كے بكاڑے اپنے بنا ذكا كي سالان فرائم كريس -

ببرمال وببرمورت كلصف والااليفحقين دعات خيردمغفرت كى درخواست ا ين برور في والع س بهنت ولجاءت كرد إم. دعافراتي ، اورا بنا اجرابين رب ہے گئے. 

٣رفرورى عدوا

## ایک ضروری تمهید

یه ورق پڑھنے والے کے ہاتھیں کب پنجیبی، اور زمانداس و فت تک کتاآگ بڑھ چکا ہو۔ اس مے شروع ہی میں دوچار بائیں بطور تمہید جان لینا فسروری ہیں کہ بغیران کے مطلب ومفہوم کسی طرح واضح نہوسکے گا۔

اس مسوده کی تخریر کاز ماز مخلطاندا ورجوحالات اس میں درج ہیں، وه صرف دس ہی ہیں، تو آگے پڑھنے سے دس ہی ہیں، تو آگے پڑھنے سے دس ہی ہیں، تو آگے پڑھنے سے قبل کچھ توسیحے کہ وہ زمانہ کیا اورکیسا تقاء وراس کے نمایاں خط و خال کیا ہے ج مشرف میں آنے والی چنریں، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی یا اورکسی قسم کی کیا تقییں ۔

اسطار بوی صدی کے اخرا درانیسویں صدی کے شروع بی قیمتیں نہایت
ارزاں تھیں۔ رفتر دفتہ قیمتیں بڑھنا اور چڑھنا شروع ہوئیں۔ یہاں تک کہ فرنسیا کی
د وسری بی عظیم جب پانچ سال بعد معلالا پی ختم ہوئی تو چیزوں کے نیرخ دو گئے،
فرھائی گئے، بلکہ مگئے ہوگئے تھے۔ اگست سحالا پی جب انگریزی حکومت ہندوستان سے
اسمٹی اور ملک کی حکم انی خود ملک والوں کے قبضہ یں آئی، اس کے بعدسے توگرانی کی
جیسے کوئی حدو نہایت ہی نہیں رہ گئی ۔ چنا پنج اب سعد میں برانی قیمتیں اکٹے تی نہیں بلکہ
دس گئی ہوگئی ہیں اور اب بھی ال کے وکئے اور مشہر نے کے کوئی آئنا رنہیں بلکہ آثار مزید
گرانی، اور گرانی در گرانی ہی کے ہیں اور روپیر کی قیمت قدر تا اسی تناسب سے اترنی گئی

ہے ، بنا پند میرے بین میں بچاس روپے ماہوار کی آمرنی دالاا وسط درج کا نوش مال سجھا ما تا تھا۔ اب اتنی مطمئن زندگی جارساڑھے جارسو ماہوار آمرنی رکھنے والے کو بھی نویس نہیں ۔ فقر ، کپڑاسوتی اور رکیشمی ، گوشت ، گھی ، دودھ ، دبی ، نمک ، مشکر ، ترکاری ، کچل ، جؤتا ، کپڑا ، سونا ، چاندی ، کوئلا ، ککڑی ، کوئی جیر بھی شدید ترین گرانی سے محفوظ تہیں ۔۔۔۔ اور بہی حال ریل کے کرایے ، ڈاک کے محصول ، اور سارے سرکاری شیکسوں کا ہے ۔

غلّه بریه آفت سب سے زیادہ ہے اور غلّه میں گیہوں اور چاول برسب سے بڑھ کر۔

سئاة کک کم سے کم ہمارے صوبی دا دراب صوبکانام ہی برل کردر باست، پڑگیاہے ) زین داری کار واج قائم کھا۔ اور جوزیادہ بڑے نین دار سقے دہ تعلقدار کہلاتے سفے ، زیمن دارجومعولی درجے کہوتے ہے، وہ بھی خوش حال ہجنتے مفا ور درجو طبق تعلقدار دل کا تھا، ان میں راج مفا اور پڑے اور پڑے نین دارول کا توکہنا ہی کیا۔ اورجو طبق تعلقدار دل کا تھا، ان میں راج مہارا جو اور دولت کی ریل بیل ان کے ہاں رہتی تھی نظام مکومت مہارا جو کہنا ہوگئے ۔ جو کچھ معا وصل انتھیں ملا وہ ان کی کچھی آ مذیوں سے کوئی مناسبت ہی نہیں رکھتا تھا۔ خود ہمارا خانمان بھی ایک حد تک اسی زدیس آیا۔ مناسبت ہی نہیں رکھتا تھا۔ خود ہمارا خانمان بھی ایک حد تک اسی زدیس آیا۔

میر مے اولیون کک سواریاں ریل کے علاوہ ، بھی دفش پائسی گاڑی ، لینڈو، شمم ، استے بیل گاڑی اورا ونٹ سخے ، استے بیل گاڑی اورا ونٹ سخے ، اور زنانی سواریاں ڈولی ، پائسی ، فینس اور میانہ دجو پہلے ، کی سمیس ، جنمیس دایک فاص

قوم) کهارا شاکر نے چلتے سے ، رفت رفت رفت گھٹٹی گین ۔ اور پہلے سائیکلیں آئیں ، بھڑا گئے اوران کے بعدر کشے چالوہوئے ۔ موٹر ، موٹر سائیکلیں ، اسکوٹر کا دور آیا ، جیپیں ، اور بسیس بھی عام ، موگئیں ۔ اور ہوائی جہازیمی ہروضع اور ہرسا ترکے فضایس اڑنے لگے اس انقلاب کا اثر تعدن ومعاشرت کے ہرشعہ یے بڑا ۔

میرے بجبن میں ہندو وقد کوقد مسلمان ہوتے رہنے کی مسلمان کام تداہوکر ہندو دھرم قبول کرلینا نا قابل تصور مقا۔ رفتہ رفتہ آریسما چوں نے کمی کمی کوئر تدکرنا شروع کیا، اور ایک زمان میں توشدی کی تخریک بڑے ہیائے بہ جاپ تکی ۔ اس طرح کسی کلہ گو عورت یا لوک کا کمی ہندویا سکھ کے "عقد" میں چلا جانا تا قابل تصور مقا۔ دان کی تبدیلی کے بعدیہ خواب بھی ایک حقیقت بن گیا۔

پردے کارواج برددگوانوں ہیں بھی شرافت واعزاز کی علامت جھا جا استفاا در مسئانوں کے اونے خاندانوں ہیں توہدہ شدت ، جی سے نہیں افراط کی صد تک دائج مقا اور تعلیم مسئان عور توں اور لوگیوں کی برائے نام ، بی تھی۔ اور شرم وجا صدود شریعت وعقل سے بھی بجا وزکتے ہوئے تھی، چنا بچہ کوئی شرایت بیوی اپنے شوہرکا نام کسی حال میں ابنی زبان پرنہیں لاسکتی تھی ، اور شوہر کے نام سے بھی آگے سسسرال کانام ہسرالی عزیزوں کے نام شوہر کے نام سے طنے جلنے نام کسسب اس کے لئے حوام تھیا۔ عزیزوں کے نام شوہر کے نام سے طنے جلنے نام کسسب اس کے لئے حوام تھیا۔ دیکھتے دیکھتے صورت حال بالکل بدل کر رہ گئی۔ بڑی بڑی بڑی شرایت بیویاں پی نہیں کہ بچگات با ہر ہے ہی دیکھتے میں ہوئی گئی بلکہ دیے ہر دی گئی ساتھ ہے جانی بھی عام ہوئی گئی بلکہ فویت ہے ستری کی بھی بنج گئی۔

سئايه يس مسلانول كى زنانى آبادى ميى بى، اسد، ام اسد، ال ال بى، بى الحج دى

و غیرہ سرطرف نظرآنے نگی ہیں۔ اور ملازمت اور کاروبار کاکوئی شعبہ کوئی پیشہ کوئی عہدہ ان سے خالی نہیں ۔

اگست سخی ایک سادا بندوستان انگریزوں کے تابع مقا۔ پاکستان بناتو بنجاب اور بنگال دو دو ویوٹ ہوکر پاکستان میں شامل ہوگئے اور بندوستان کے مسلمانوں کی مسلمانوں کے مسلمانوں کے خاندان کے مسلمانوں کے آدر تقریباً دس کروڑ رہ گئے۔ اور بندوستان کے مسلمانوں کے خاندان کے خاندان کے مسلمانوں کے بخصوصالو پی کے مسلمانوں کے اجڑ گئے بمث کئے ، اورکٹ گئے، ایک کھائی مسلمانوں کے باجڑ گئے بمث گئے ، اورکٹ گئے، ایک کھائی مسلمانوں کے باجڑ گئے بمث گئے ، اورکٹ گئے، ایک کھائی کھاڑ ہوئی کہ فداکی پناہ ۔ اورکٹ کلما مسلمانوں کی جو جائیں گئیں ، عزیب مٹیس بھھتیں لیٹن ، اور خدراکی پناہ ۔ اورکٹ کلما مسلمانوں کی جو جائیں گئیں ، عزیب مٹیس بھھتیں لیٹن ، اور مرکوڑوں کا مالی نقصان ہوا ان کا توکوئی حساب ہی نہیں ! بہندوستان کی حکومت مرکاری کا غذوں پر ٹا نہیں ہواریائی ۔ لیکن جملاً گائے جی اور جو ایرلائ دہرو و خیرہ کی تو تعمبو کے باوجو دیمی بڑی مذہ کہ بندو حکومت بن گئی بمسلمان ہراس زدہ اور حواس باخت اور مارکھانے لگے ۔

میرے بین تک مسلمانوں کا ایک مخصوص معاشرہ مقابتصوصی آداب واطوار مقد، خاص قسم کا لباس، خاص قسم کے بال، خاص قسم کے کھانے پینے وغیر ہا۔ تغیر و انقلاب کی آندھی نے یہ سارا شیرازہ نت شرکر دیا بہلے توافکریزیت کا دَور دَورہ دہا۔ وضع و قطع ، مکان ولباس ، کھانا پینا سب مغربی طرب کا ہوتا چلاگیا۔ اور پھراب ہن دو تہذیب و معاشرت کا سیلاب آیا ہے ، جونظام تعلیم ونصاب تعلیم کی مددسے سادی ہی

انقرادیت اسلامی کوبہائے لئے جار اب ۔ احساس کمتری کے ساتھ ساتھ ، ہندؤ ل کی ها جو ا ورخوشا مرکا عذر بهیلتا چلا جار الب اورمعاشری علی ، تهذیب مرعوبیت سے لیکر اعتقادی، اوردینی ارتداد تک کی داہ ہوار ہوگئے ہے۔ میری پیدائش کے وقت انگریزی سركار كارعب واقبال دلوب رماغون پرجها با بواتفاء اوراچهان برائ كايبي بيانهامة یس تھا۔ یکیفیت مصف المستواد کے اقی رہی اس کو پہلاد میکا توجایان کے استوں سے روس کی شکست سے پنہا، کوایک مشرقی نے مغرب سے غرور کاسرنی کیا، بھر ملک میں آزادی کی طلب پیدا ہوئی جس کی بنیا دانگریزی کی تعلیم کے اثر سے چندسال قبل بڑھی تھی۔ طلعيس جونام كے فليفة المسلمين دسلطان تركى ، كے فلاف اللي نے طرابس ميں ، اور ١٩١٧ء میں اور دوسرے مکوں نے بلقان کی جنگ چمیری، اس نے مسلمانوں میں فرنگیوں کے خلات عام بددلی ا ورایک نفرت پیداکردی مولاناً محرعلی کے انگریزی بهفته وار کامریر اوراردو روزنام بمدردت اورمولانا الوالكلام كيهفته وارالبلال في اورمولوى ظفر علی خان کے روزنامہ زمیندار نے اس تخریک کو ترقی دی ۔ پہال کک کرافاد وسند میں بخریک خلافت و ترک موالات پورے جوش وخروش کے ساتھ حکومت برطانیہ کے خلاف سشروع ہوگتی اور گرفتاری و قانون شکنی ا ورسزایا بی گانری جی کی تلقین کے اترسے بھائے توہین و ذلت کے دلیل عزت و علامت سرداری بن گین

 پوری پلٹن نوکروں کی موجود تقی اوران ہی ہیں آنایتی لینی دائیاں کھلائیاں بھی داخل تھیں۔ شرلیت کے علاوہ اب قانون وقت کے لھاظ سے بھی "لونڈی غلاموں" کا کوئی جواز نہ مقا، لیکن علاّ یہ سب عمواً الاز زخریہ" ہی ہے تھم میں سقے۔ عام انسانی حقوق تک سے حروم گھرا گھرکے پلے ہوئے جانور ہیں۔ صرف کوئی کوئی آقاشینی اور رحم دل مل جاتے ستے، اور اُنھیں میں میرے والدم حوم مجھی ستھے۔

اُردد کازور سی کا تار ایستار ایستازادی کلتی بندی دالون کا تعصب اُرد و پر ٹوٹ پڑا۔ کچبریوں ، دفتروں ، سڑکوں کی تختیوں سے اردوحرون چمیل چیل کو کھرچ کھرچ کرمٹائے گئے۔ اب سی کلئے ہے اور نیر کھرچ کھر بگر ٹیکنے بھرکی ارد و دالوں کو بلند نگی ہے ، عدم محض سے انتا بھی فینمت ہے سے سلاء تک فلیفۃ المسلمین کے نام کا بھر کے دلوں میں قائم متھا اور پہندوستان کی فلافت کمیٹی نے فلافت اسلامیہ کا جوش اور نوں در استار کی مطابق کے داوں میں تازہ کردیا تھا۔ سلاکی مشامیا کی مشادیا۔ دلوں میں تازہ کردیا تھا۔ سلال اور میں معطفی کمال نے با قاعدہ یمنصب عظیم ہی مشادیا۔

سن و این دیل و ملکت آصفیرایک رباست نهیں، بوری سلطنت بھی، اپناسگر،اپنا داک خان، اپنی دیل وغیر ا

مشکویس اس کابھی قلع قمع ہوکر رہا، اور حیدرآباد جو سارے سلمانان ہند کا بلی و اوئی متھا ، سآتد حمایر دلیش "بن کرمملکت بند کا ایک جزوحقیرین گیا۔

یەسبەمعلومات زمهن میں رئیں تواگے کی بہت سیمشکلات اُزخود حل ہوتی چلی جائیں گی ۔

#### بابراء

## ماول-اجداد

سب سے پہلے اس ماحول کو بھے بجس ہیں اس تباہ کارنے آنھیں کھولیں، گو خود ماحول ہی ہر پہاس سال د، ، ، ۸ سال توبہت ہوئے اکے بعدا تنابدل ، مآنا ہے کہ لاکھ تفعیل اپنے قلم سے کرجائے، آنے والی نسلوں کی بھی ہیں پورے جزئیات کے ساتھ آہی نہیں سکتا۔

میسویی صدی عیسوی کا آخری دَ استه ، برطانیدا ور بچرملکه وکورید کے عہدوا قبال کا برطانید! آج بعد زوال کوئی اس عہد کی تصویر کھینچ ۔ سس مصوّر کے بس مصوّر کے بس کی بات ہے کہ سترسال کے بیرم د کے چہرے مہرے بیں ۱۹ سال ولا جوان کی رحنائی، شادابی، ملکفتگی بھردے! ہندوستان پر برطانیہ کے تسلط واقتداد کا عین تباب مقا، محض سیاسی ہی چیشیت نہیں، علی، مجلسی، تدنی، تعلیمی، غرض دینوی زندگی کے ہرادارے اور برنظیم پر ماوی ومحیط، بلکہ ایک فاصی حد تک دینی زندگی کے بھی فتلف شعبوں میں بھی جاری و ساری ۔

مسلمان عهداد کے بنگام فدر وبغاوت ، اوراس کے عواقب ونتائج سے کھ ایسے ڈرے، سہے ہوئے سے کرسرکارجو کچے بھی چاہے کرے ، بس اپنی خیریت اسی میں ہے کہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے جائے۔ یکونسلیس اوراسمبلیاں جنہوں نے بعدکواتن نود حاصل کی ،انیسویں صدی کے دسویں دَ إِنَّ بِس اگرتھیں، تواپی بالکل ابتدائی معودت میں ،بلکہ کہنے کہ بالکل برائے نام معراج ترقی مسلمان شریعت زاد وں کی ، خصوصًا یوئی ا ورشالی ہندیں ، بس یہ تھی کے ڈپٹی کلکٹری یامنصفی مل گئی بس اکٹر کے سے توان سے بھی چھوٹے عہدے ایک نعت سخے ،ضلح کے انگریز کلکڑ "بڑے صاحب" کہ لائے سخے ۔ا ورا بگریز جوائنٹ محر بیٹ "جھوٹے صاحب" اورضلع کے جس رئیس سے مہلاتے سکے ۔ ا ورا بگریز جوائنٹ محر بیٹ "جھوٹے صاحب" اورضلع کے جس رئیس سے «مہلاتے سکے ۔ ا ورا بگریز جوائنٹ محر بیٹ اور شاری کے در سرسید کے صاحبزادہ ) کو مہانی کورٹ کی جی اس عہدیں مل گئی ، وہ شمالی ہند کے مسلمانوں کے لئے تواکیہ ۔ بوائی کورٹ کی جی اس عہدیں مل گئی ، وہ شمالی ہند کے مسلمانوں کے لئے تواکیہ ۔ مناوق عارت " اورخصوصی کرامت تھی۔ "خارِق عارت " اورخصوصی کرامت تھی۔

یة توخیر مرکاری طبقه کا مال تفاد باقی شعروا دب بول جال، وضع و به سیم کان اور فرنچی سواری اور سفر، شهدین اور عباشی کور، دوا علاج ، غرض زندگی که یکه موقی فرند می مرجز تیدیس سماحی اور صاحب کا سید دوان سفاد مدیه می این ما دری زبان ار دو قصد آلهجا و رتلفظ بگارگر بولی جانے گی تاکہ بول چال بی می سماحب بها در سے مشابهت پیدا موجائے! \_\_\_\_\_ اور دین و عقیده کے دائر بیمی توریم عوبیت تکیف ده مدیک برا می کار آمتا و دائر بی سرات پر آمتا و دائر بیمی توریب کی برات پر آمتا و مدقنا دوان کا این فرنگ برات پر آمتا و مدقنا دوان کا زبان زدی می بسیل نے شاعری نهیں کی ، حقیقت بیان کی ، جب یہ کہا ، عام دونوں کے زبان زدی می برا فسان برابر نهیسی کی مجب یہ کہا .

یورپ اَ رکپ زنداک نیزمسلّم باشد د َور د وره سرمسیدا درچراغ علی ، ا ورانگریزی خوانوں کی مدتک اُمیرهلی کا تھا۔ برقول شہنشاہِ ظرافت اکبرالاآبادی ہے مرزاغریب چپ ہیں اُن کی کتاب ردی مرھواکڑ ہے ہیں صاحب نے یہ کہاہے!

نے فیش کی پیش قدمی پوری تیزی سے جاری تقی و دوری کی اویش قدم و دوری کی اویش قدم تدم پر مقی ، اور قدم مرما ذیر ا ور مرمیدان میں شکست پر شکست کھار ہاتھا، زک پر ذک اسٹار ہاتھا۔ سارے شعار اسلامی ایک ایک کرکے رخصت ہور ہے تھے اور اقبال سرکار" اور دانایان فرنگ "کویا ہر مسئلہ میں "سند" کا درج دکھنے نگے ستھے ۔

ملک کی عام فضاسے صوبر اور حا ور ہمارے فیلے بارہ بھی کی حالت کے متنفی نہ تمی منکت کی حالت کے متنفی نہ تمی منکت و ادبار کی گھٹا جو ساری لئت پر چھائی ہوئی تقی اس میں دبلی ولکھن کے سے قرب وجوار والوں کا حصة شایر کچے زیادہ ہی تھا۔ دونوں آخر سشاہی شہر ستھا وردولت کی رہاں تیل کو رخصت ہوئے ایمی کچے ہی زمان ہوا تھا۔

نائی، دھونی، مجھشتی دسق کوھنے، مجلاہے، نوبار، بڑھی، مزد وراکسان، قلی، وغیرہ سارے پیشہ وردکینے "قرباگئے سے ،اورشرافت کامعیاد بھیرگیا تھاکنسی بی دمیال نوگوں "کی محرکا کوئی بھی نہیں ،اوپی اورشرافت کامعیاد بھیرگیا تھاکنسی بی دمیال نوگوں "کی محرکا کوئی بھی نہیں ، اور بھر باہم ان ہیں بھی تفاضل ۔اورشیوں کی فی کی کوئی صدی نہیں، اینے ہاتھ سے ابناکام کرنا سوعیہوں کا ایک عیب اورسوز لتوں کی ایک ذلت بھارت کا دو کا نداری ، کاشت کاری سب میں ہماری گئی اور توہین ۔ ساراسہارا نہینداری کے دو کا نداری ، کاشت کاری سب میں ہماری گئی اور توہین ۔ ساراسہارا نہینداری کے دولی سب بیتے ہا ایسے بیتے والے دنائی ، منہاد ، بخرے ، قصائی وغیرہ ) سب بیتے ہا اور عالی ا

کہلاتے سے ،ان کی دکوئی عرّت دان کی عور توں کی کوئی عصمت ،ہم میاں لوگ ان سب کے مقابد میں فرعون بے سامان بنے ہوت ، مجال نہیں کرجب کوئی میاں لوگ اپنے بیٹھے میں بیٹے ہوں تو کوئی نیج قوم کالوکا یا جوان ان کے سامنے ساتیکل برگزر سکے!

جواری شرای نا ایم برادری بین ایک ایم برادری قدواتی فائدان کی تفی برفائدان کرنا چا بین کفیلی باره بی کے ساتھ مخصوص ہے ، گدید بھیارہ ، مسوبی ، رسولی ، بڑسے گا دّن وغیرہ بین بھیلا ہوا یا فیلی کے ساتھ مخصوص ہے ، گدید بھیارہ ، مسوبی کی سرحد برواقع بین مثلاً حکور ، فال فال بوگ اس فائدان کے فیصن آباد ، اُنا وَ، رائے بریلی ، ہردوتی وفیو افیلی عالی فال فال بوگ اس فائدان کے فیصن آباد ، اُنا وَ، رائے بریلی ، ہردوتی وفی وفی افیلی عالی کا نام قالوی معزاللہ بین عرف قدوة الدین تھا، ان کا زمانہ کہا جا آلہ ہے کہ دسویں صدی عیسوی کا مقاا وروہ محود غزنوی کے ہم عصر سقے ، بودکوان کا نام زبانوں پر محفن قالینی قدوہ رہ گیا۔ مشہور ہے کہ سلطان محودی کے زمانے میں کئی کے نیا نے میں کئی ہوگئے۔ وہیں ایک مزار بھی ان کی جانب منسوب ہے اسلاً اسرائیلی سقے ، قائدانی نسب ناموں میں ان کا سلسلہ حضرت یا رون سے ہوتا ہوا لاوی بن حضرت یعتو ہی سے متاہے ، اس سئے قدوائی خاندان بھی اسرائیلیوں کی ایک شاخ بین حضرت یعتو ہی سے متاہے ، اس سئے قدوائی خاندان بھی اسرائیلیوں کی ایک شاخ بین حضرت یعتو ہی سے متاہے ، اس سئے قدوائی خاندان بھی اسرائیلیوں کی ایک شاخ بین سے متاہے ، اس سئے قدوائی خاندان بھی اسرائیلیوں کی ایک شاخ بھی تاہوں ہے ۔

ککھنوّا ورشہر ککھنوّسے صل قعیہ بجنور کے شیخ زادے نسب میں کسی کواپنے بما ہر کا چھتے ہی دیتھے ،مگر قد دائیوں سے قرابتیں کرکے ان کوانھوں نے اپنے میں ملالیا۔ اور سا دات بانسہ وغیرہ نے بھی اپنی لڑکیاں قد دائیوں کو دیں اور ان کی لڑکیاں اپنے ہاں لیں۔ اس طرح قد وایموں کی عالی نسبی مستم ہوگئی۔ اورنسل ونسب کے کی ظرسے یکی اسے ہیئے درہے اوراسی نرمرے ہیں شمار ہونے لگے ، جس ہیں عہاسی، انھادی، علوی عثمانی وغیرہ سخفے مسلم حکومت کے دولان اس گنبیس عالم وفاضل بمثان کے ودروئی اطبارا ورسرکاری عہدہ دار برابر پر بدا ہوتے رہے ، اور جب انگریزی حکومت آئی ، جب بھی قدوائی وائیوں کے علی منصبی امتیازیس کوئی کی زائے پاتی ، اوراس وقت مخت کے شخیق الرحمٰن قدوائی دوررتعیام صور دبلی ، اور رفیع احمد قدوائی دنا موروز برمرکزی ، کستی الرحمٰن قدوائی دوررتعیام صور دبلی ، اور رفیع احمد قدوائی دنا موروز برمرکزی ، سے ایک شفیق الرحمٰن قدوائی دور میں وشاعر ، کتنے طبیب وڈاکٹر ، کتنے وکیل و بیرسٹر ، کتنے عالم و درویش ، اسی خاندان سے ایکھ چین ۔ عالم و درویش ، اسی خاندان سے ایکھ چکے ہیں ۔

دریا بادائ سے ایک صدی پیشتر شروع انگریزی عہد ساتشان وغیرہ میں ہیں خود

بھی ایک ضلع مقا، اب عرصہ دراز سے ایک معمولی و متوسط چیشت کا ایک قصبہ ہے ،
آبادی کوئی ، ہزار ہوگی ، آدھی ہندو آدھی مسلمان فیض آباد سے ہم ، ۲ ہم میں جانب مغرب اور لکھنو سے ۲ ہمیں جانب مشرق ، صدر ضلع بارہ بنی سے ۲ میں جانب مشرق کھنو وفیض آباد کے درمیان جو روڈ ویزیسیں کثرت سے چیتی رہی ہیں ، ان کا اسٹیشن وریا باد ریلوے اسٹیشن سے کل ۲ ، ڈھائی میں پر ہے ۔ ریلوے اسٹیشن کھنواور فیض آباد کے مسلم منان سے کل ۲ ، ڈھائی میں پر ہے ۔ ریلوے اسٹیشن کھنواور فیض آباد کے مسلم منان منان کے گھنو سے کلکت جو دواکہ پیس آتے جاتے ہے ہیں ، د وقول بہاں مضم ہے ہیں ، طا وہ اسٹیشن کے ڈاک خاند ہے آل گھر ہے اسپیتال ہے وریکو ریمان کی ہوگی ہے ، کیشنے ، جو تے ، وریکو ریمان کی ہوگی ہے ، کیشنے ، جو تے ، مشمانی ، غاز ادخاص آباد ہے ، اور ضرورت کی زیادہ ترجیزی مل ، ی جاتی ہیں ہندوں مشمانی ، غلے کا بازاد خاص آباد ہے اور ضرورت کی زیادہ ترجیزی مل ، ی جاتی ہیں ہندوں ۔

کے الگ علی ہیں جینی لوگ صرافہ کی آبروقائم رکھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں ہیں مردی مدے الگ علیہ ہیں فاصی بڑی بخاری کررہے ہیں بکسی زمانے ہیں دوبڑی سرائیں آباد محتی سے ایک ہیں نامور شاعر میرتقی تمبر بھی سے ہیں ،اور سناہے کھوڑوں کے تاجران ہیں اکثرا آگر سے ہاکر سے منے ۔ اب دونوں بالکل ویران ہیں ۔اور بجائے ال کے جائے کے ناشے فانے دہولوں کے نام سے ، جابجا کھل گئے ہیں ۔

مسلانوں میں کئی شخص نہ وہ کے بڑھے ہوتے ہیں اور دوجا رشخص مدس فرنگی محل کے بھی۔ شاعری کا شوق بکہ کہنے کہ خبط ایک گروہ کو بیدا ہوگیا ہے اور مشاع وں بیں قوت اور مال بے دریغ صرف کیا جا رہا ہے ، قصبی بھی بھی آگئ ہے اور شل فون کا بھی ڈاک فاریس ببلک کال آفس کھل گیا ہے ۔ کنوؤل کے علاوہ دینڈ پہنے بھی جا بجالگ گئے ہیں اور قصبی جوعی فضا خوش حالی ہی ہے ۔ مبحدیں متعدد ہیں اور درمفان ہیں تراویج کی خوب دھوم دھام رہتی ہے ۔ متعدد مسلان یا ہر بڑے کا میاب کاروباریس مشغول ہیں خصوصاً کلکہ ہیں ، انگریزی تعلیم بھی مسلما نول میں خاصی ہے ، بی اے الی الی بی وغیرہ ۔ ایک ایم ایس سی بورب پلٹ ماہم طبعیات بھی ۔ قصبہ کے ہندو بھی خاصفے وشخال اور ترقی یا فتہ ہیں ، خصوصاً رستوگی اور کا تستھ۔ اور ترقی یا فتہ ہیں ، خصوصاً رستوگی اور کا تستھ۔

فعلع مزارات اولیا، ومشائع کے لئے مشہور ہے۔ دیوی، رُدولی، بانسی شہور درگاہیں اسی فلع مزارات اولیا، ومشائع کے لئے مشہور ہے۔ دیوی، رُدولی، بازہیں اور درگاہیں اسی فلع میں ہیں۔ دریا با دیس بلکہ میرے محلاہی میں کئی بزرگوں کے مزارہیں اور میرے مکان سے میں شقل درگاہ ہم لوگوں کے مورث اعلیٰ مخدوم وشنج محمد آب شن چیش نظامی دمتو فی میں ہے۔ شابان شرقیہ جون پور کے عہدیں اپنے مدا بحد قاضی جلاکھ میں سر سٹے وی کے بیاس سے بٹروس کے قصبہ محود آبادیس آئے۔ وہاں سے نشاہی عالی دریا خالی سر سٹے دی کے بیاس سے بٹروس کے قصبہ محود آبادیس آئے۔ وہاں سے نشاہی عالی دریا خالی

نایے جاکرا تھیں اس خط ویران میں ہے آئے اور حضرت مخدوم نے ان کے نام پراس کانام دریا یا در کھ کراس کی آبادی کی بنیاد ڈال دی۔ تاریخ آبادی ہم میں ہے مخدوم خلیفہ شیخ ایوانفتح چشی نظامی جو نیوری کے سخے اور مشہوریہ ہے کہ مرشد نے آپ کے لئے بھاہدہ آب کشی کا بخویز کیا بھا کہ پانی ہو کو کرمسا فروں اور نازیوں کو دیا کر بی جب ہی سے لقب اآب کش کا بخویز کیا بھا کہ پانی ہو کو کرمسا فروں اور نازیوں کو دیا کر بی جب بی سے لقب اآب کش پڑگیا۔ اولا دیر مدت تک رنگ چشیت غالب رہا بھرا کی بردگ فائدان بغداد سے اولا دیر مدت تک رئوٹے ہے ہی یہ جاہتا ہے کاس بزرگ فائدان بغداد سے اولادی میں آبات تواسے مگر بھی انھیں صفرت می دوم می نامریں الگ بھی کا درگاہ کے پائیں کئی کو دیا ہو گاہ کی درگاہ کے پائیں کسی گوشے میں مل جائے۔ یہ خواہش اپنے وصیت نامریں الگ بھی کئی کر داد ٹوں کو دے دی ہے۔

دادامام چارىجانى تقى قرزندان تى مدوم بخش :-

- (۱) مولوی میم نود کریم صاحب دمتوفی ستمر سلفشان
  - (٢) مولوي مفتى مظهر كريم صاحب دمتوفى ستكدر
- (٣) مولوی ماجی مرتفی کریم صاحب دمتوفی متنداد ،
  - (١١) مولوى كرم كريم صاحب دمتوفي موديد)

تیسرے ماحب کا نتھال میں جوانی میں ہوگیا، چوسے ماحب کا شارقرب وجوار کے ارباب وجا بہت میں رہا .

پہلےصا حب علاوہ بڑے دادا ہونے میرے تیتی ٹانا بھی متے، قیام لکمنتیاں

اله مرجوم كى يرتما يورى بول - ارجورى عدوكو وصال كابدترفين الفيس بزدك كيبوي بوق وفلاقوى

ر پارتا ۔ مطب تو آگے چل کرچوڑی دیا تھا ۔ سادا وقت طلبہ طب کے درس دینے ہیں صرف کرتے ۔ ہمدیسی انہاک کی بنا پر لقب "طبیب کر" پڑگیا تھا، لوگ جب جب قصة بیان کرتے ہیں کہ کھانا کھاتے جاتے ہیں اور میں پڑھاتے جاتے ہوں ۔ داست چلتے جاتے اور کوئی ذکوئی شاگر دکتاب ساتھ لئے پڑھتا جا آ ۔ اوراس طرح کے قصة ان کی تنگ دسی کے باوجود وا دو در شرک کمی مشہور ہیں ۔ علات فرقی محل سے تعلقات بڑے خلصانہ بلکہ عزیزاد سے ، اوراس طرح جنوائی ٹولے خاندان اطبائے۔ افل درج کے فرشنویس اور ساتھ بی ڈوفویس بھی سے ۔ لفت، طب، تفسیر، صربیف ، تاریخ وفیرہ کی بسیوں کھی اپنے ہاتھ سے لکھ ڈالیں ، کا خذا تنا یا تدار، روشائی آئی بخت اور دوشن کہ کنا بت تواسو برس جل کی شہیں، کل کی معلوم ہوئی ہے ، ان کے کما لات کے قصے آن تک خاندان ش برس جل کی شہیں، کل کی معلوم ہوئی ہے ، ان کے کما لات کے قصے آن تک خاندان ش زبان ڈوئیں ۔ آ فرقر ہیں بڑو دو طبی طازمت کے سلسلے میں بلات گئے اور دہیں وفات زبان ڈوئیں ۔ آ فرقر ہیں بڑو دو طبی طازمت کے سلسلے میں بلات گئے اور دہیں وفات زبان ڈوئیں ۔ آ فرقر ہیں بڑو دو طبی طازمت کے سلسلے میں بلات گئے اور دہیں وفات اور کیا ۔

یای و مقیقی دادامفتی مظهر کریم صاحب سخے علم دین کی سندفرگی ممل سے ماصل کو مشروع انگریزی کازا دسخا۔ شابعهاں پوریس عدالت کلکٹری پی سرشند دار ہوگئے۔ دھو د قت کا ایک خاصر معزز عہدہ سخا ) اورا فتار کا مشغلہ بھی جاری سخا کہ اسی دولان محصلاء کا مشہور بہنگا مرائح پیزوں کے خلا ن برپا ہوگیا۔ اوراس کے فائد بران پر تقدیم اس کے جاری سخا ہی بان پر وق کی گئی المفیں کے مکان پر ہوتی تقی اسی کا چائی کا میں اس کے برکس یہ سننے ہیں آئی سخیں کہ اسمنوں نے ایک انگریز کی مان بہرال محقی یا فلط دا ور اب مان بہرال محقی یا فلط دا ور اب کوئی ورئے تقور کی ساتھ بہرال محقی یا فلط دا ور اب کوئی ورئے میں بان پر مقدم جالا اور اسال کی سزا محبور دریات شور کی ساتھ کوئی ورئے سے شور کی ساتھ

كُنِّي كالے یا نی تعنی جزیرہ انڈ مان جانا اس وقت گویا سفر طک عدم كاپیش خيمہ سفا ۔ بهرحال سب کورو تا پیٹنا جھوٹز کر ہے گئے ۔ اور وہاں اور بھی کئی علمار کا ان کا ساتھ ہوگیا مشغله على و بال مجمى جارى ر بإ كسى انگريزكي فرايش پرعربي كي مشهورلغت جغرا فسيه مراصد الاطلاع في اسمار الامكنة والبقاع دصفي الدين عبد المومن ، كا ترجمه أرد وبيس کرڈالا۔ شاید کچھاس کے صِلیس اور کچھ خوش جینی کی بناپر اسیری کی عت نوسال سے گھٹ کرسات ہی سال کی ہوگئی اور پرمھنٹ ییں وطن واپس آگئے۔ اور بقیعسسر دریا با دبی میں ره کرعبا دین اورفقهی نتا دی نویسی میں بسری ۔ ایک شخیم جلد فتا ویے مظرریا کے نام سے چوڑ گئے ہیں جوغیر مطبوع بی رہی ۔اس کا قلمی مسودہ، درا بدخط اورخط شکست بس لکھا ہوا، مسائل مظہریے کام سے بلاہے عقائدیں ہم سکی علمار بدابول كى ب ، مراسلت بهى ان حضرات سے رہاكرتى - غاید المرام فى تحقیق المولود والقیام كے عنوان سے ایک كتاب اپنے ایک عزیز قربیب كے نام سے معفل میلا دا وراس میں قیام تعظیمی کی حایت وجوازمیں چھپوائی۔ ایک کٹا بٹامسودہ مجی مناقب غوثیہ کے نام سے پُرانے کا غذات میں ملا۔ میری نانی مرحور نے بڑی عربانی ۔ اپنے بچپن میں ال کا دیکھنایا دہے، چلنے بھرنے سے معدور ہوکر فریش رہتی تھیں یہ قصبہ بجنور دلکھنتی کے خاندان شیخ زادگان صدیقی کی تقیس ۔ یہ وہی خاندان ہے جس کے ایک رکن جو دھری خلین الزماں پہلے بخر کی خلافت کے اور پیرسلم لیگ کے ایک نمایاں لیڈر رہے اور اب ۲۰،۱۹ سال سے اکتانی ہوگئے ہیں۔ برلوگ خوش حال ہونے کے ساتھ بڑے و خوش عقیده "قسم کے تفے \_\_\_ان انرات گوناگوں سے ہمارے خاندان دریا باد میں علم دین کے چرہے کے با وجود غالب رنگ خانقا ہی و درگا ہی تصوف کا تقارا در

بیروی بھاتے سنت کے بدمات بی کی ہورسی تقی ۔

نميسيت يادين داري ايك رسم قسم كى ، ا ورطوام كى مدتك ، مارے إل اچھی خاصی تھی لیکن جس چیز کا مام تقوی قلب سے خصوصًا بندوں کے اداے حقوق اوران سے حسن معاملت کی جی ، وہ جوارے اکثر سٹریف گھرانوں کی طرح ہمارے ہاں مال مجى نايال تقى ـ نوكرون ، چاكرون ، خدمت گارون ا ورخدمتى پيشے والول كى منى خاص طور بربلید بختی ۔ خا دموں ا ورخا د ماؤں کے لئے لفظ لونڈی خلام بنے کلف زبانوں پرج رها بوائل اورجب ان کی کوئی عزت ہی رحقی ، توکسی بے عزتی کا اندلیشہ کیوں جونے لكاسقادا ورجب كوئى جثيت عرقى تقى بى نهيس تواس كسى انالدا وربتك كاسوال بی کیوں پیدا ہوتا۔ آقازادے اور آقازادیاں بچپن ہی سے اپنے حقوق مالکازان کے بورهول ا وربور ميول برقائم كريية، اوردانط ديث ، كالى كلى ، مارىي ان برنھیبول کے مجلے کے طوق سمنے ۔اپنے ذاتی ملک سے خریر کربھی پرلوگ رکوئی اچھی چیز كها سكتے تھے اور ذكوتى اچھاكيز إيهن سكتے تھے، جُرم فورًا يہ قائم ہوجاً اكرنيح اور كمين موكريه لوگ مالك كى برابرى كرتے ہيں - مندوتقسم او پخ پنج اور ذيبے اوراچو تول گھرول میں، زئین داری سے ساتھ کوئی ماکمان عہدہ مثلاً محکمتہ پولس کا ماصل ہوجاتا وبال كفلم وستم كاتواوجهنا بى كيا!

دریا بادکے علاوہ ہم لوگوں کا تعلّی شہر کھنوسے بھی قدیمی چلا آرہائے نامات کی تو عربی کھنٹو میں گزری، وہیں پڑھا، وہیں پڑھایا۔ اورشہری صاحب اٹروروخ ہے۔

داداصاحب بھی گویانیم فرنگی محلی ہوگئے تھے۔ والدہ ، خالاتیں اور اکثر عزیزوں کی پیدا سیمی لکھنے بیں ہوئی ، فرنگی محل سے تعلق ور ابط حدیگا نگت تک پہوپنی ہوا تھا۔ اطبات جھنواتی ٹول سے بھی ربط وضبط رہا۔ اور سندیلہ ، کاکوری ، بانسد، گور وغیرہ کے شریفوں کی جو نوا آبا دیاں کھنٹویں قائم ہوگئی تھیں ان کے بیل جول سے ہماری پوری برادری کھنٹویں قائم ہوگئی تھیں ان کے بیلے اگر وطن نہیں ، تو وطن نانی ضرور کھنٹویں قائم ہوگئی تھی۔ اور کھنٹویم نوگوں کے لئے اگر وطن نہیں ، تو وطن نانی ضرور بن گیا تھا۔

## بابدر

## والدماجد

## معملان سالا

داداصاحب متوفی سینداد نے اولادیں کی سات چوڑیں بہانخ اولیاں اور دولائے ،سب سے چوفی اولاد میرے والد مرقوم ، می سے ،مولوی عیدالقادن پیدائش سیسین اور میں سے ،مولوی عیدالقادن پیدائش سیسین اور میں ہوئی ، غالبالک منویس ، تعلیم و تربیت بیسی پائی۔ وقت سے دارالعلم والعمل فرنگی ممل میں ۔ ایک استاد مشہور عالم وشیخ طریقت مولوی محد نیم محل سے ،ان کے یہ فرنگی ملی میں ایش کا مرتبی ہے ،ان کے یہ فرنگی میں درس کی اکثر کتابیں پڑھ لی تھیں ۔ اور عملاً عالم کے درج میں آئی چکے سے ۔عربی وفارس میں دست گاہ کے ساتھ ،اددوکی اور میلی استعداد اچی خامی حاصل کرلی تھی ۔

ا خباروں رسالوں کے علا وہ معلوماتی اور ندی کتابوں کے مطالع کا شوق اُخر تک رہا ورکھ دیکھ مشغلہ کی مطالع کا مجھی رکھا۔ نیشن لینے کے بعد کسمنڈ کے روز امراورہ اخرار اور گھر دکھی در کے سر روزہ ریاض الاخبار میں ، اور مہراس کے جائے ہیں بغتروالا مشرق میں نہیں وہم نہیں عنوانات ہر برابر کست رہے ۔ یہاں تک کہ مشرق کے جس پرچ میں خبر وفات شائع ہوتی ، اس میں مرحوم کا آخری مضمون بھی نکلا۔ اگریزی بھی اپنے مطالعہ کے ذور سے کچھ دیکھ سیکھ لی تھی اور اس شد کبرسے کام نکال لینے نگے تھے ۔ جو تو

سب جاتے اور ٹوٹی پھوٹی بول بھی اور لکھوسی لیتے۔

اپنے ذاتی اعمال وکر داریس بڑے ہے مسلمان سے ، ناز، روزہ ، نا وت قرآن مجید وغیرہ کے بابند۔ لیکن برتا و ہسلم وغیر سلم سب کے ساتھ بڑی نرمی ، رواداری دہمددی کا رکھتے تھے۔ اورانعا ن ہی نہیں برخص کے ساتھ امکان بحرشن سلوک ، می سے پیش آتے ، اس لئے نیک نام اور مردل عزیز اپنوں بے گا نوں سب ہیں رہے۔ سے بری زبانی ایک می کہ مہندو، عیسائی ، آریساجی ، سکھ ، سب ہی کوموہ لیتی۔ گورکھپوریس ایک بہودی صاحب رہتے تھے۔ اپنے بچپن کی بات یا دہے کہ ان سے بھی گہرے تعلقات بوگئے کھے۔

میری پیدائش سافیان کی ہے اس سے قبل ڈیٹی کلکٹر ہو چکے تھے، جب میرے موش كى أبحميس كملين يعنى سلاه الدين تواس وقت لكميم بوريس ويلى سق يرعبده اس و نت بجائے خود ایک معراج ترقی تھا۔ اور گریٹر چارسو کا تھا اس وقت کے چارسو أج كے مختاط اندازه يس بھي جا ر مزار كے برابر كفے ۔اس ، ، ، ۵ سال كے عرصي اشيار کی قیمتیں دس گنی بڑھ چکی ہیں۔ اور روپر کی قیمت اسی نسبت سے گرچکی ہے بردونى، بارە يى ، كىيىم بور، كوندا، بستى، كوركىدر، فيف آباد، سىتاپورات خىسول میں ڈپٹی رہے، اورحب اُخریں سیتا پور آئے ہیں، تو تنخواہ پانٹائو ہوگئ مقی ریشوت سے بحدالله عربه تابلدر ب. بال فتلف الاتس جائز طريق برسة رست و اوركي آمانى درياباد مين زين داري سے محى بوجاتى محى ، كويا اوسط سب طاكر - ١ سوما بوار كار بتا إتى آمدنى میں خامی رئیسار حیثیت سے بسرہوتی تھی۔ سیتابور کی زندگی، ع، ۸ سال کے بن سے مجھے اچهی طرح یا د ہے، د و د و گھوڑے و و دوگاڑیاں موجود تھیں د موٹر کا مام بھی اس زمانہ میں کون جانتا تھا ) کوچوان ، سائیس ،چوکیدار، خدمت گار، یا ورچی، طاکرکوئی ۸،۰۱ نوکر تومردات، ی کے ستے ، اس طرح زنانے میں دائی ، کھلائی ، ماما ، چوکریاں ملاکریجی ۸،۱۰ سے کم نہیں۔ محصورے بھیس، بریاں مرغیاں کی ہوئی تھیں۔ دودھ، دہی مکمن، کھی، انڈوں کی افراط - تورمہ، پلاؤ ، کباب ، فرینی ، فریا ، صلوا، کہنا چاہتے کہ روز ہی زمینت دسترخوان - دعویس اکثر کیا کرتے اوراس دن توخوب بی کھانے کوملتا۔ پول بهی دوبیرا در دات کاکمانا، اورصیح دوده کا گلاس ا ورسیبرکا بلکاساناشد، چارچار و قت كامعول تقا -

صورت شکل مولویا د ، قدمتوسط ، جم جام زیب ، رنگ گندی ، چېره پرخامی بری

خوستا دارهی داخر عربی خصابی ) لباس میں اچکن ، پاجا مر گرمیوں میں دولی ٹوپی ، ماروں میں کر توری کول چرے ماروں میں کھی سیاہ ایرانی ٹوپی ، اور کھی با دامی یا سبز رنگ کا عامر ، جوان کے گول چرے پر بہت مجملا لگتا۔ جوانی میں ڈنٹر وغیرہ کی ورزش کرتے رہے اور گدر کی جوڑی المانے کی مشق تو ۲۰ ، ۲۲ سال کے بین تک جاری رہی ۔

روزا نے معمولات یرکمذا ندھیرے سے اُسطنتے، ناز فجرکے اخیروقت بی ہم دونو بھائیوں کوچگایا اور مختصر جاعت تیتوں نے اداکی ،ا در قرآن مجید کھول کر الا دت کے لئے بیٹھ گئے۔ مرتول تلاوت اُس معصف مطبوع دہلی کی کرتے رہے ،جس میں ایک ترجمہ قار می کا شاه ولی الشرد بلوی کا تھا، اور دوسرا اُرد و کا شاہ رفیع الدین کا ، اور حاشیہ پر تفسیرابن عباس ا درتفسیرهلالین د و د د تفسیری تقیس ، تبیرا جبریس مولوی ندیرا حمد دادی كاترجه يثرهن لنكريته واس سي أسطه توچند منط ورزش كى بحرد و ده كاناسته كيا، ات بین دن چرها اور کولوگ ملن ملانے آگئے ۔ وہی وقت ڈاک کامجی ہوتا، دو ایک اخبار ارد در کے ضرور آتے ، اور انگریزی کا بھی ایک سروزہ ایٹر و کیٹ نام کا لكھنۇسے ـ غالبًا منتقلة میں لکھنوسے مولاناتشبلی كی ا دارت میں ما مهنامہ <u>الندوہ</u> شكلا، ا سے یہ منگانے سکے ، اتنے میں دس بج گئے ۔ کھانا کھایا ، کاڑی پرکچری گئے ، ظہری خازلینے آرام کمرے میں پڑھی، سربیرہوا، گھرآئے اور نمازعمر پڑھی کیمبی کھنا شند بھی قب ل مغرب کرلیتے ،مغرب کی نمازمردانے میں باجاعت بڑھتے۔ کوئی کمنے والے آگئے توان ك سائق، ورىدايك أده المازم كے سائق مبى شبلة ہوئے شہركى جامع مسى تك چطے الله و ملص فاصله برحتی محفظ در يرم محفظ رات كے كمانا ہوتا۔ والده اور بمشير بم لوگول کے بعد کھاتیں ۔ اس وقت کی ہی تہذیب وسرافت تھی۔ اب نازعشا ہوتی اور

استرا حت کا وقت آجاآ۔ اکٹرکھ دیررات ہیں بھی ، موم بتی یالالیس کی روشن ہیں کھکھنے پڑھنے کا شغل جاری رکھنے۔ اور اوراد واز کارکے کچھ زیادہ عادی رہتے ، کوئی الکاسا وردشاً تسبیع فاطمہ بعد تماز مغرب شہل شہل کر پوراکر لیتے ۔۔۔ بچین کا زماز بھی کیا زمانہ بوتا ہے۔ والد ماجد کا پروگرام کھتے لکتے نود اپنی نا دانی ،غیر ذمہ داری اور معموانہ شرارتوں کا زمانہ کس حسرت کے سامنے لکھنے نود اپنی نا دانی ،غیر ذمہ داری اور معموانہ شرارتوں کا زمانہ جس مقت کے سامنے بھر گیا۔ آہ ، اس وقت کیا نجری کر یکھیل کو دکا زمانہ چشم زدن میں ختم ہوجائے گا، اور بڑے ہو کیسے کیسے اندرونی اور در دنی فریرونی فرمیرونی مسر آپڑیں گی اور زندگی کو کن کن مشکلات کا مقابلہ اور کیسے کیسے اندرونی اور بیرونی فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا!

دعوت کادن بڑے مرسے گزرتا، دعویں عوادات کے کھانے کی ہوتیں ، اوری کو ہدیتیں ہی میں باہر بھوائے گئیں اوری کو ہدیتیں ہی بی سے ملے لگتیں، والدہ کئی بلواکریا وری فاریس یا ہر بھوائے گئیں اور کون کھانا ایسا ہوتا، جس میں گئی دا وراس وقت تک گھی فالیس ہی ہوتا تھا، کڑرے سے دیڑتا۔ شام کا انتظار دن ہم کس شدت واشتیا تی کے ساتھ رہتا) وہ دیجھے دہلا کو دم پرلگا ہواہے، کے کیاب کیا نوشیو دے رہیم ہیں، تندور سے روٹیاں کیسی گرم کی رہی اور کی اور کی ہوس جی ہم کر اوری ہوتی۔ گرم نکل دہی ہیں۔ فدا فدا کر کے وقت آتا اور کھانے کی ہوس جی ہم کر اوری ہوتی۔ والد ما بعد کے مزاح میں تمکنت نام کو بھی رہتی ، وضع قطع ، چال ڈھال، ایاس اور دول چال کی ساتھ ہیں داس وقت کے دیا ہوں کہ اور دی جی رہتی ، واس وقت کے دیا ہوں کا دعیب داب اب کی افظول میں بیان ہو) بیدل چلے جا رہے ہیں، داست میں کسی چراس کا دعیب داب اب کی افظول میں بیان ہو) بیدل چلے جا در چیں ، داست میں می جردی ساس

کے گروالوں کی فیریت پوچہ رہے ہیں ، آن کسی کی سفارض کا خطاکھ رہے ہیں ، گئی کسی کے گام کے لئے خود چلے جا رہے ہیں ، کشوں کی مروا پنی جیب سے کرتے رہتے ، نخواہ کا ایک معقول حصر بیتیموں ، بیواؤں اور غریب عزیز وں پر ٹرچ کرتے ۔ جا ڈوں ہیں ایستی کے ناواروں کو رصا تیاں بنوا دیتے ۔ وطن جب آتے توبتی کے پوئٹو آئی علیمیاں تقسیم کرتے ۔ گھر پر ایک بیمال سالگ جا آ ۔ فائدان والوں کے لئے کوہی تحف کھنو سے فروا لا تے ، کبھی علوا سوہیں ، آم ، خراوزہ ، اپھی یا ناریکی ۔ اکثر عزیزوں کی دعوت کرتے سب کو دستر خوان پر بھا کر کھلاتے ، گھر پر آتے ہوتے کسی کھی سال کو حتی الامکان محروم منہ واپس کرتے ، بعض ساکل مستقل پھے اجرسال کرتے رہتے ۔ آتے اور کتی کئی دن جان رہتے ۔ ایک صاحب یا دہیں ، اونٹ پر سوار ہو کر آتے ۔ آئے والوں ہیں کہی ہندو فقر بھی ہوتے ، آتے اور اپنا حصر ہے کرجاتے ایک ہندو فقر بھی طرح یا دہ ہے آگا ور بیا حصر ہے کرجاتے ایک ہندو فقر اچھی طرح یا دہ ہے آگا ور بیا محت ہے کہ خوت کر وں ، چاکروں کے قصور سے اکثر چٹم پوشی کر بھی گھر ان بھی اگر آتا ہی خوت کر وں ، چاکروں کے قصور سے اکثر چٹم پوشی کر بھی گوری کے خوت اگر آتا ہی تو دیریا د ہوتا ۔

مزارات کے معتقد سخے ، مگرزیادہ بدمات سے دامن بچلتے رکھتے ، مخال ماع میں کجھ کھی مگرزیادہ بدمات سے دامن بچلتے رکھتے ، مخال ماع میں کجھ کھی مشرکت کر لینے فیصوم مانچر آباد کے مشہور قوالوں کی چوکی کے بڑے قدردا سخے لیکن مال و و جد کے بجائے مرون آب دیدہ ہوکر دہتے ۔ اپنے خلوص و شیری زباتی کی بنا پر برطبق میں مقبول وجموب ستھے ۔

سم والمی جب سیتا پوریس پنٹن پائی، تو چھوٹے بڑے، ہندومسلان سب می نے قلق محموس کیا۔ کس ماکم کو پنٹن کے بعد کون پوچھتا ہے۔ لیکن یہاں صورت مال برعکس دیکھنے ہیں آئی۔ رخصتی دعوتیں اور بارٹیاں خوب دھوم دُھام سے

ہوتی رہیں۔ اور خلقت کی گرویدگی جیسے کچھ اور پڑھ گئی۔ پنشن کے بعد آمدنی قدرتَّہ آدھی رہ گئی تھی بینی پان سوسے صرف ڈھائی سو،لیکن معَّا بعد سیتا پورمیونسپل یورڈ مسیس سکریٹری کی جگر ڈیٹرھ سو ماجوار کی تک آئی۔ اور اس لئے مالی کمی کچھ ایسی زیا دہ نہیں ہونے پائی۔ نسبت سوًا ورائٹی کی قائم رہی۔

اس سے جے کا زاد راہ نکل آیا۔ اشتیاق ہمیشہ سے تھا اور میری ہمشیر اللّٰرکی نیک بندی اس شعری کا زاد راہ نکل آیا۔ اشتیات ہمین دیتی رہتی تھیں ۔ بہرحال اکتوبر سلال ہیں والد صاحب مع والدہ وہمشیرا ور دوچا را ورعزیزوں اور خادموں کے پورا ایک مرداندو

فرانفن جے کے معالعد منی میں اردی الج سنتسلام ار نومبر سلالدی شب میں بتلائے میصند ہوتے۔ اور اونٹ پر ڈال کر مکمعظم لائے گئے۔ روتا پیتاسارا قافلہ ساسقة أيابها ١٨٠ ردى الجواذان فجرك وقت داعي اجل كوليتك كهدوالاا وركفث سے کعبے سے رب کعبے حضوریس حاضر ہوگتے !۔۔۔ ج مبروراس کو کتے ہیں کادائے فرلیند کے بعد بہتا کے معصیت ہونے کی مہلت ہی ماملی رفیقوں کا بیان ہے کہ نماز كا وقت اشارىسے باريار دريا فت كررہ بقے، بكرخود نازكى نيت بھى ياندھ چکے کتے ! خازجنازہ صحن حرمیں ایسے وقت اداہونی کہ خار کعیہ کاسایہ میت پر بررا سقار مگرجت المعلی میں ملی معالی عبدالرجائين الى كبرك يائيس مين الشرالشراكم و نوازش کی کوئی انتهاہے اعین فی کرتے میں دنیاسے اسٹایا، بیماری رہی توشہا دت والی اور پهرناز و مدفن وغیره کی برساری کرامات منتزاد! خبرخط کے در ابعد داولاس وقت جمازیس ڈاکے یہ انتظامات کہاں تھے ، اخبردسمبریس بندوستان پنجی فاندان معمين كترام في كيا ورتدتول قائم راء اخارول في معمى المم كيا ميرااينا تعزيق مضمون بفة وارمشرق رگور كهبور، من تكاركه منااس وقت كيا آتا كفاليكن فخرك لتريكا في

ہے کمفنون کی دادمولان سیبی نے دی عضرت اکبرال آبادی نے میری درخواست پر یہ قطع ارفاد فرایا ہے

ا درآه اکراس شاه کارنے مرحوم ومنفور کی زندگی کے آخری تین سال اپنی ہولید
الاکتی، بے دینی ا ور فیرو سری سے نہایت درج تلخ رکھے۔ ان کی خدمت توالگ رہی
اکٹا ان سے گستا فی اور نافرائی ہی سے پیش آٹا رہا۔ اس کی جوکو فت انھیں ہروقت دہی
اور اس درد دل کا اظہار وہ اپنے پیٹر سے لکھے اور دین دار الاقا یتوں ہی کے مامنے کرتے
کاش اس دن کے لئے بی ڈنده ہی در با ہوتا! اور فیران کی زندگی بی تونہیں کی کاش
میری ہی زندگی بی کوئی صورت اس سراسر نالاکتی کی تلاقی کی تل آتی! سوچتا ہوں کہ
حشری ان کا سامناکس طرح کرسکوں گا!

در چوہریں نے ان بی فاص یا تے ،جوا ور لوگوں بیں بہت کم دیکھنے میں آتے۔

دا) ایک صلی کی ، جھگڑے قیفیے سے اجتناب ، خودکوئی جھگڑا مقدمہ جا تدادہ خرو کا کیا شروع کرتے ، اوحرسے کوئی اگر جھگڑا نکال تو اسے رفع ہی کراتے ، بات آگے نہ پڑھنے دیتے۔ (۲) دوسرے جس طرح خیال، خاص اپنی اولاد کار کھتے، اسی طرح کاخیال میں بھت بیں مدسے گزرنے میں مدسے گزرنے میں بھت بیں مدسے گزرنے والے مدخود غرمنی تک بہنچ جانے والے میں نے بہت سے دیکھے ہیں۔ اسفیس منٹنی پایا ، رسی ناز اور روزہ کی یا بندی ، اسے اوپر کھوری چکا ہوں ۔

# إب۲۰

# والدهاجده

### المهاد تا ايربي المهاد

ام بی بی نصیرالسار مقا۔ اپنے والد حکیم نور کریم کی پانچ لڑکیوں اور تین لوکوں میں سے چوٹی اولاد مقیں، جیسے میرے والد مرحوم بھی اپنے سارے بھائی بہنوں میں چوٹے سے سے ۔ سال ولادت فالباس میں اور مقا۔ کہاکرتی تفییں کو غدر سے وقت میں ۳،۳ برس کی مقی ، اور و غدر کا سال معدد کتھ ۔

پیدائش کلمفئویں ہوئی۔ شادی کے وقت تک وہیں قیام اپنے والدین کے ساتھ
ر اکھا۔ شہری قیام زیادہ ترمح آنجوے وقریب میش باغ ہیں رہا۔ اس کا ذکر بڑی مجت سے کرتی مقیس۔ کجوے میں ایک عالی شان حولی مع بہت بڑے باغ اور چار داواری کے دو آغائی صاحب کی ملک تھی۔ اس کے سی محقہ میں ہمارانانہائی خاندان آباد مقا ،
اوریہ لتی و دق عارت اسجی چندسال قبل یعنی ہم ۱۹ء تک محفوظ تھی ۔ ایک باروالدہ ماجدہ کو لے جاکر اسے دکھا بھی لایا مقانہ اور مرحور جاکر بہت خوش ہوئی تھیں۔ ان کے مادی میں لائیوں کی لکھائی بڑھائی کا نام بھی زمقا۔ کس مشکل سے جول توں قرآن مجید ناظرہ بڑھ مائی ایک کرایک ایک لفظ نکال نکال کر بڑھتی تھیں۔ اس پر مجمی ناظرہ بڑھی کے ساسقا۔ اٹک کرایک ایک لفظ نکال نکال کر بڑھتی تھیں۔ اس پر مجمی تا موں نا باہر کری تا اجرا بنی اس

مشقت وتعب سے کمالیتیں! ارد ویس مرن حرف شناس تھیں مولوی اسماجیل صاحب کی پہلی یا د وسری ریڈرسے آگے زبڑھ سکیس۔ اورا خیر میں یہ بھی سب حافظ سے محوموگیا تھا۔

صورت شکل میں اپنے زازیں مماز دسی تھیں۔ یں نے جب دیکھا تواد چیڑان کی ہوگی تھیں۔ نا صاحب کے بہاں تنگ دسی تھی اور قرب میں اولوالعزمی، قدر قا ان کے بہاں تنگ دسی تھی اور قرب میں اولوالعزمی، قدر قا ان کے بہان کا زماز تنگی و ترشی میں گزرا۔ اب جب ہم لوگوں کے سامنے بجب بن کی اداری کے قصے سناتیں توہم لوگوں کی انکھوں میں بے افتیار آنسوا جاتے ۔ بے جاری کو کھیا کیسا بہتا ارک رہنا ہوتا کھا! اللہ نے مبر کامچل میں فادیا۔ شادی کے بعدی سے مالی حالت ہم ہونے تنگی۔ میں ہر سے جی قوب ہونے کی ۔ بہاں تک کہ آگے جل کر تو فامی نوش حالی سے گزرنے تنگی۔ میں ہر سے جی قوب بن ۔ اس لئے خرج برجی پورا افتیار حاصل رہا۔ کہنا چا ہے کہ گھریں ملک بن کر دہیں ، اور ان جرتی رہیں ۔ ان ان جرتی رہیں ، اور ان جرتی رہیں ۔

مزائ کی نیک ، به در د غریب پرور ۱۱ وا بطری فیان تقیس ، گریس جو کچه آتا ،

بانش کردکه دیتی ۱ و د بچا بچا کردکه نا توجیسے جانتی بی د تقیس ۔ پار پا ایسا ہوا کوم کوکوں
کو حصر بس واجی بی سا طا۔ ۱ ورجم لوگ کران کی ۱ ولا دستے ، جبخلا کررہے ، ایسا بھی ہوا
کہ خاصے کی چیزاسٹھا کر کسی غریب پڑوس یا حزیز کے بیہاں بیسے دی۔ اور خود مور فر جسٹے
پرگزد کرئی ۔ عفت وحیا داری کے جس احول میں ساری زندگی گزادی ، اس کا اب بھی
برگزد کرئی ۔ عفت وحیا داری کے جس احول میں ساری زندگی گزادی ، اس کا اب بھی
بی میں آنامشکل ہے ، بشرسلی انتی تھیں کہ اپنی ہی سی شریعت و معزز ، لیکن اجت بی بی میں ان جس بی تا عدہ پر دہ کرئیس ، دالد مرحوم کے بھراہ شہروں
بیولوں سے طنے میں جھکتیں ، ان سے با تا عدہ پر دہ کرئیس ، دالد مرحوم کے بھراہ شہروں
شہروں گھومتی دہیں ، لیکن سوا اپنی برا دری کی جانی بہی نی بیویوں کسی کو اپنے نامنے

لانے کی روا دارنہ ہوئیں۔ سیتا پوریں جس کو کھی ہیں ہم لوگ سنے ،اس کے سامنے کے بوگل میں اس کے سامنے کے بوگل میں سرسید کے بھیتے بنشز سب کے اور کھرے سیدر ہتے سنے ،ان کی بیگم صاحبہ نے طاقات کے لئے باربار کہلایا، دخود گئیس دان کے آنے پر ہامی ہمری ،اخرا یک روز وہ خود ہی زیر دستی آگر اُئریٹیس ۔
دوز وہ خود ہی زیر دستی آگر اُئریٹیس ۔

روزوه خودى زبررى أكر ائزيليل-٥٥ سال ك عريس بيوه الوين اورچندسال بيم تنگ دستى ك المات بعانى ماحب كى تخواه اس وقت قليل تقى، اوروه ماحب اولاد بمى بوچك تق، اوريس تو بجه بحی نہیں کمار استا۔ گاڑی، گھوڑا اور گھرکا زائد سامان سب الگ کرناپڑا، معیار معیشت یجی انابیا، کھا ہوت ہاتھوں کاروکنامشکل،ی ہوتا ہے، خیرالشرف سنتم بشتم گزاردی، اُد هر بهانی صاحب کی تنخواه برسف نگی، ا دهرمیری بھی آمدنی بونے نگی، اس پر بھی میں دیکھتا تھا کہ جس طرح والدم رحوم سے لوجھ گاؤ کر وہ لیتی تھیں اس کے آدھے کی بھی قرائش ہم اوگوں سے در کریس شوہرکی کائی اوراولادی کائی میں زين أسمان كا فرق موتاب - شوہر سے سال مجل كر، جنگؤكر ماصل كريتى ہيں ، بيثوں سے کہتے ہوتے ایس خود کی جاتی جملی جاتی ہیں۔ اُلٹی خودان کی مرو تبین رعایت میں دی ہوئی، پی اوئی رہتی ایں ۔ برحقیقت شروع مشروع مشروع مجھیں دائی، جب اپنا اد ميرس آيا، جب ماكراً محمل اوراب توايك موثى سى بات معلوم بوتى ب-

شوق عبادت میں ابنی نظیر آپ تھیں، عرطولی پائی، اشراق وچاشت دونوں نماروں کا کیا ذکرہے، تہجدتک میرے ملم میں ناغرز ہونے پاتی اور ہمت کا کمال یہ مقاکہ شب کے اخیر حصدیں نماز وقت فجرسے گھنٹہ پون گھنٹہ قبل اسٹھنے کے بجاتے عین درمیا شبیں اٹھیمٹی اور وصور کے جاریا کھرکھیں ہی نہیں ہوری ہارہ رکھیں کھوے ہور کھیں کے مور پڑھیں اور ہونواز فر اول وقت، مذائد جرے بڑے ڈالیس ا \_ ہی حال روزے کی باہریکہا کرتے کہ آب آپ پر روزے کی باہریکہا کرتے کہ آب آپ پر روزہ فرض نہیں ، ایک نشنیں ، اور دمضان کے روزے توبڑی چیزیں ، حاشورہ فرم ، عرفہ ذی افجر وفرو کے مسنون ومسقب روزے کک چھوڑئے پرآبادہ فرہوئیں۔ فرم ، عرفہ ذی افریس مشتاق رہا کریں ۔ بچ بیت الٹری سعادت توالشنے نھیب کم ادی ۔ زیارت کی بھی بڑی مشتاق رہا کریں ، بچ بیت الٹری سعادت توالشنے نھیب کم ادی ۔ زیارت کی بھی بڑی مشتاق رہا کریں ، بھی ، شوہر کا انتقال مگا بعد فراتش فی سمار ذی افریکو کو کوئی صورت سفری یا تی در بی بجز واپسی دفن کے ۔ یہ صرت ذی افریک دل میں رہی اور یہ دل حسرت زیادت وہ کام کری جو شاید خود زیادت بھی نہر کرسکتی ۔ سفر بچ اور ناز بچی ، دولوں کے تذکرے ایسے مزے لے کربیان کریں در کرسکتی ۔ سفر جے اور ناز بچی ، دولوں کے تذکرے ایسے مزے لے کربیان کریں در کرسکتی ۔ سفر جے اور ناز بچی ، دولوں کے تذکرے ایسے مزے لے کربیان کریں در کرسکتی ۔ سفر جے اور ناز بچی ، دولوں کے تذکرے ایسے مزے لے کے کربیان کریں کرسنتے والیوں کے دل میں دری دولوں کے تذکرے ایسے مزے لے کے کربیان کریں کرسنتے والیوں کے دل میں دری دولوں کے تذکرے ایسے مزے لے کے کربیان کریں کرسنتے والیوں کے دل میں دری دولوں کے دولوں کے تذکرے ایسے مزے دل کریں دری دولوں کے دولوں کے تذکرے ایسے مزے دل کریں دری دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے د

 سے خرچ کراتیں اور دیکھنے والوں پر اثر یہ بڑا کہ جیسے گھر کی مالکہ یہ خود نہیں بلکہ دہی مخدمی ہیں۔ اس ظرف کی مثال بس تلاش ہی سے کہیں ملے گی تو ہے۔

مشروع یس ما حول کے اشرسے بدعات کا دنگ عالب سقا، جو ل جو استحق بیل خاس تباہ کا دکی زبان سے بہدتی گئی گئو رسمیں ایک ایک کر کے چوڈنی گئیں۔ یہ نہیں کہ ضدیں آگرا کھیں پرجی بیٹی رہتیں۔ اپنی ایک ،ی لؤگی بینی میری بمشیر معظم کو، جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، اپنے ہی رنگ میں پوری طرح دنگ لیا سقا بلکہ کچھ اپنے سے بھی جرحا دیا سقا۔ اپنے بی نہیں بلکہ اپنے شو ہر کے بھی بھیتبوں ، بھا بخول کو اپنی ہی اولا دکی جرحا دیا سفا۔ اپنے بی بیداری کے باعث دو بہر کو قیلولہ ناگر در تھا۔ ورد دن بھر گھر کے کام کاج میں نگی رہتیں۔ طال کہ اہری طرح اندر بھی خاد مائیں کئی تھیں۔ کھا ۲۰۲۱ دیوں وقت کھا کا بھی بی ایک سارا انتظام رکھیں اور خود ،ی اپنے ہا تھ سے دونوں وقت کھا نکالیوں۔

عام صحت آخرتک آجی رہی، چیتی کیرتی رہتی تھیں۔ البتہ گران گوشی بہت بڑھ گئی تھی اور آنکھیں بھی بنوا البڑی تھیں۔ دبلی تبلی کشیدہ قامت رنگ صاف، جامزیب کھیں۔ بیعت اپنے خاندانی سلسلہ قادر پر رزا قیہ دبانسہ، بیس تھیں۔ افیرس میں عقیدت خصوصی حضرت مولانا اشرف علی تفانوئ سے ہوگئی تھی۔ آخرت کا خیال عمر بھر دہا اور افیرو قت کام آیا۔ اپریل ساتھ لڈ میں جب بھائی صاحب فیص آبا دیس ڈپلی کلکڑ سے دیا اور افیرو قت کام آبا۔ اپریل ساتھ لڈ میں جب بھائی صاحب فیص آبا دیس ڈپلی کلکڑ سے دیا اکھیں کے باس تھیں کہ بخار میں بتلا ہوئیں اور ایک مختصری سف دید علامت کے بعد ۱۳ اراپریل دھ ار دبیع الاول سنتھ الدی کے بعد ۱۳ اراپریل دھ ار دبیع الاول سنتھ اللہ کا گئیں۔ عرد ۱۸۸۸ کی پاتی ہیت میں میری زبان سے سور ڈپلیس سنتے سنتے رحلت فرماگیئیں۔ عرد ۱۸۸۸ کی پاتی ہیت

غسل کے بعد ہم لوگ لاری پر رکھ کر دفن کے لئے دریا بادلے آئے۔ اور پیہیں اپسے حسب نوامش خاندانی مسی رکے عین بشت پر، قدیم گورستان ہیں جگریا تی ۔ اذان کی آ وازی جیسے عافتی تھیں ، کہا کرتی تھیں کہ قرائیں جگر ہے جہاں اذان کی آ وازسنائی دے۔ الٹرنے مومز صالی کی آرز و لوری کردی ! \_\_\_\_زندگی ہیں آخری کلمہ جو زبان سے ادا ہوسکا، اوروہ جھے نالائق کو مخاطب کرکے تھا، پرتھا کہ "بھیا اب سور ڈلیسین پڑھ دویے

میرے اوپر شفقت کی انتہار بھی ، لڑکپن ہم ، بکہ جوان اورصاحب اولاد ہونے بعد بھی ، میری طرف سے برتمیز ہوں میں کوئی کسراٹھ درہی ، ایسی کہ اس شکلیف دہ محنوان کی کرتھیں گئی آب بھی قلم کوئی ہیں ، ہر بارا فراط شفقت سے معاف ، ہی فراتی ہو اللہ اس جب کہ اپنی عرفه هل کی اور وہ بھی زیادہ تہ حضرت مقانوی کے فیض مجت سے ، کچھ مقور ابہت احساس مال کے مقوق کا ہوا تو اللہ نے دنیا کی وہ سب سے بڑی برکت اور نعمت واپس ہی لے لی سے باپ کی طرح مال بھی جس درج کی نعمت ہے اس کا پورا اندازہ بھی اس نعمت کی موجودگی ہیں فنا ید میری نہیں ، ہم حال سمن کی کردم شاحذر برکت ہیں اور ابہی برحوال سمن کے کردم شاحذر برکت ہیں اور ابہی برحوال سمن کے کوئی کوئی مان اور ابہی برحوال کر اس نعمت کی ناقدری اور بے توقیری کررہے ہیں ، فنا ید کہ ان سطروں سے کچھ سبت ماصل کر لیس اور ورب نوقیری کررہے ہیں ، فنا یہ کہ ان سطروں سے کچھ سبت ماصل کر لیس اور دربے کوئی افات کر لیں ، فیال اس کے کہ دفت بالک ہی ہا تھ سے تکل جائے کچھ مقور تی بہت تو آلما فی کا قات کر لیں ، ورد پیچیتا وا ساری عرکار کھا ہوا ہے ۔ ورد پیچیتا وا ساری عرکار کھا ہوا ہو ہے ۔

### پاپرس

### بعاتى بين

بھائی بہن پیدا توکل پانچ ہوئے۔سب جھ سے بڑے ، زندہ صرف دورہے ابک بھائی ، دوسری بہن ۔ ذکر پیسے بہن کا سنتے۔

سن میں جھسے کوئی پانچ جھ سال بڑی۔ ام بیسے ظریت النسار رکھاگیا تھا۔ بھر بارہ تیرہ سال کی عمریں بدل کر بی ہی سکینہ کر دیاگیا۔ قد کی چھوٹی، چہرہ گول اور بحرا ہوا ، دنگ خوب صاف ، صورت شکل میں ممتاز ، اننی بے نفس دبے زبان کہ اچھی صالح بیبیوں میں ایسی مثال کمتر ہی ہے گی۔ دکسی سے لڑائی بھڑائی ، دکسی کی فیبت ویدگوئی دا ورخیر کسی سے لڑائی بھڑائی ، دکسی کی فیبت ویدگوئی دا ورخیر کسی سے دشک و حدد کا تو ذکر ہی کیا ، مہنس مجھ چہرہ ہراکیہ کے کہ کے در دبیں شریب ، عبادت اللی ایس اور حذا بھوٹا۔ اسی میں جوائی ہوری کی پوری گزار دی۔ والدین کی اطاعت تو گو یا فریفتہ زندگی ہی تھا۔ بڑے بھائی کو بھی کہمی اُلٹ کرجواب مزدیا۔ خود جھسے جوائنا چھوٹا می بھی کیس ، انفیس اثنا دیا ہجا ہوا پاکریں اور ہرطرح ان پرشیر ہوگیا ، مقااپنے کو چھوٹا ہی بھی کیس ، انفیس اثنا دیا ہجا ہوا پاکریں اور ہرطرح ان پرشیر ہوگیا ، اور اپنا اچھا خاصارین آبانے پر بھی ، ان غریب سے یہ برتا وادکھا کہ جیسے میں بڑا ہوں اور وہ چھوٹی ہیں ! ۔ نفس کی کھنگی اور خیاشت سے الٹرکی بناہ !

اُردوکی معولی سے تعلیم پاکربس مجین ہی سے ندیسی تابوں کے مطالعیس بڑگین اورخوت آخرت دل میں ایسا منظاکہ اپنے کو گویا عبادت ہی کے لئے وقعت کردیا کئی

کئی پارے قرآن مجید کے مع اُرد و ترجمہ کے ان کی روزانہ تلاوت کامعمول بہنج وقت طویل نماز وں کے علاوہ اشراق، چاشت، اور تبید کی نمازیں داخل معمول کمزوری و نا طاقتی کی بناپرروزے میں ذرائجی تھیں ، پھربھی دمضان کاکوئی روزہ چھوٹنے نہ پا گا ، ج وزيارت كى اس درج شائق كركهنا چائے كر سلالية بس الخيس كا اصرارا ورتقامنا والدما جدم حوم كوج كے لئے لے كيا۔ زكوۃ كاحساب باقاعدہ ركھتيں اور يوں عام وادو وبش میں فدامعلوم کتنا دے نکلتیں ۔ شادی سےقبل ۱۱، ۱۵ سال کے بن میں عام صحت بهت گرگئی مقی ۔ ایک طبیب حازق نے نبص دیمہ کر والد ماحدم حوم سے کہاکہ ہول آخرت ان كے دل میں بیٹھ گیاہے . قیامت نامہ و غیرہ پڑھناان سے چھڑائے ۔ صرف بہشت نامہ دغیرہ پڑھتی رہیں عقداہنے جیا کے لڑکے ڈاکٹر محدسلیم کے ساتھ ہوا۔نسبت بہین ہی سے لگ کئی تھی ۔ سیتا پوریس تفریب بہت سادگی کے ساتھ ابخام پاگئ۔ شوہر کے ساتھ پردیس میں بہت کم رہیں۔ زیا دہ قیام والدہ اجدہ کے ساتھ رہتاء الخیس کی خدمت میں نگی رمتیں اور گویا ان کی زندگی کا ایک جزولاینفک بن گئی تقیس اولاد کوئی نہیں ہوتی ، شایر الشرنے اس میں بھی المغیس کے نمات کی رمایت رکھی کہ دنیا کے بجیروں ، جھیلوں سے اپنے کو بچائے ہی د کھنا چاہتی تھیں۔ اعتقاد زندہ ومرحوم سب می بزرگوں سے رکھنی تغیس ۔ اخیرس میرے اثر سے خصوصی اعتقاد حضرت مولانا تقانوی کے ساتھ ہوگیا تھا۔ میرے ہمراہ مقاد معون کی ماضری میں رہی ۔ شوہرکا انتقال سام ان میں مض دق مين بوگيا- اس دقت ٢٦، ٢٦ سال كي تقيي ، بقيد بيوگي كا ٢٢ سالرز انطاعت اللی و تدرمت خلق کے لئے و قعت رکھا۔ زندگی کی رنگینی ا ورشوقیتی گویا جانی ہی نہیں۔ جب نیک نفیسی کا ذکر جلتا، فاندان مین ان کام بطور نمون ومتال لیاجاتا .

اپریل سے کا میں بھار پڑی اور پڑی بی تکلیف دہ علالت اُسٹانی کھنوکے حکیموں ، ڈاکٹر دن اور بزرگوں نے دواا در دُھاکا سارا زورلگا اوالا، ہوا وہی جو ہونا مفاسسے معاملے معاملے کا سارا زورلگا اوالا، ہوا وہی جو ہونا معاملے معام

والدہ ماجدہ کے بعد؛ خالف سے اوث، بلا توقع مُزد و معا و صرکا مزا انھیں کے دم سے تھا۔ اور میرے اوپر توگویا جات ہی چیڑئی تھیں ۔ لفظ المعصوم کا اطلاق اگر انہیار معصوم کے علا وہ بھی دنیا ہیں کسی کے لئے کسی درجیس جائز ہو تو جی نہیں کہ اس مرح مدکا شار بھی انھیں گئی چی مثالوں ہیں ہو \_\_\_\_ بجب ذات والاصفات متی اس مرح مدکا شار بھی کوئی قدراس بدنھیب نے زندگی بھردکی ۔

بھائی جدالجیدصا حب جھ سے بن بی آٹھ سال بڑے سے ،ا ورہ شرم حرصہ دوسال ،سال ولادت سے محمد طبقا نیک ، سادہ مزاج ، زی مُرقدت ، تعلیم گھرہے ۔ دوسال ،سال ولادت سے کھے تواس لئے دستور اردو، فاری کے بعد کچھ تواس لئے کہ استاد کوئی اچھے مزیلے اور کچھ اس لئے کہ فیت النفس کاروگ بچپن ،ی سے لگ گیا سے اسکول اور فانگی دونوں تعلیموں کا بار سنبھلنا مشکل سے ۔ ملاج والدم حوم سے اسکول اور فانگی دونوں تعلیموں کا بار سنبھلنا مشکل سے ۔ ملاج والدم حوم

نے فدامعلوم کتنے کرڈا ہے مرض د جانا تھا نگیا۔ جواتی تو فیر کمی طرح گزرگی جاڑوں ہم دورے پر دورے شدت کے ساتھ پڑتے اور یکسی دسی طرح جھیل ہی جاتے۔ بڑھایا آیا تو قوت برداشت جواب دے گئی۔ ساراموسم گویا رو رو کر گزرتا۔ اور بھی کئی بیماریاں زائر بیدا ہوگئیں۔

مون خنان بھی شروع سے دامن گیردہا۔ نشتم پشتم انٹرمیڈیٹ سلاکھ ہیں کھنو کو کیے بین کالجے سے پاس کیا۔ اس وقت کا ایک اے، آج کے ایم اے کے برابر مقاد والد صاحب کے اخرسے یہ نائب تحصیل دار ہوگئے۔ منبع ادآباد اورئی دجالون) اور منبع کھنو کی تحصیلوں ہیں ہوتے ہوتے چندسال ہیں تحصیلدار ہوگئے۔ اور پھر تحصیل کھنو کی تحصیل داری کے مرصلے سے گزرکر سکلاللہ میں ڈپٹی کلکٹر ہوگئے۔ گونڈا، بستی پر تا بگڑھ، سیتا پور، بہرائی منبق آباد کے ضلعوں میں مکومت کی کرسی پر میلیے ہوتے بالآخر خستم سیتا پور، بہرائی منبق آباد کے ضلعوں میں مکومت کی کرسی پر میلیے ہوتے بالآخر خستم سیتا ہوئے۔ کو فریب کھنوکی ایڈیشنل می جمٹریٹ کے عہدے سے پنٹن لی ۔

تنخواہ ایک ہزارتک پینج گئی تھی دائی کے معیارسے ہم، ہ ہزار) نوکر چاکری ایک اور گھوڑا گاڑی پہلے ہی سے سخے، آخریس موٹر بھی رکھ لیا سخا۔ اور خاصی خوش حالی سے گزربر کرتے رہے، جہاں رہے مقبول ونیک نام ہی رہے، دیانت داری میں والد مرحوم ہی کے قدم به قدم رہے اور رشوت کو ہر حال میں حرام مطلق ہی ہجھے۔ اور غربوں کے ساتھ حسن سلوک وفیض رسانی میں مشغول رہے۔ ان کی بیوی میرے علیہ میں ان سے بھی کچھ بہتر ہی ثابت موتیس ۔ ہم ، اہم سال کی طویل مدت میں مجھ سے ایک باریحی شکر رخی کی نوبت مذائی ۔ بلکہ جب بھائی صاحب سے مجھ سے بتقاضائے سے ایک باریحی شکر رخی کی نوبت مذائی ۔ بلکہ جب بھائی صاحب سے مجھ سے بتقاضائے بشریت کوئی صورت بے نطفی کی بیر ا ہونے گئی توالٹی میری طرف سے صفائی پیشس بشریت کوئی صورت بے نطفی کی بیر ا ہونے لگی توالٹی میری طرف سے صفائی پیشس

کردیتیں - چارلڑکے اور ایک لڑی چھوٹر کر اارستمبر مصابع دمرزی الجوستان کوگل ایک دن کی علالت اور بے ہوشی کے بعداللہ کو بیاری ہوگیس اور عیش باغ لکھتوہیں جگہ پاتی سکون فاطریس بڑا دخل فانگی امن وسکون کو ہوتا ہے۔ اور یہ بہت کچے، بلکہ شو ہروں سے زیادہ ہی بیولوں کے ہاتھ میں رہتا ہے، خوش نصیب ہے وہ بیوی جس کی ذات گھریں بجائے شروفسا دے، خیرو مافیت کا باعث بنے۔

رفیظ کی مفارقت سے بھائی صاحب کا مغموم و متاخر رہنا تو ظاہر ہی ہے لیکن ایک اچھا اثریہ بھی بڑاکہ تلاوت قرآن روزار پابندی سے کرنے لگے، اور نساز کے تارک تو بھرا لٹریہ بھی میں تھے، اب زیادہ پابند ہوگئے۔ پنشن لے کروطن نہیں آئے لکھنٹو بی کو وطن بنایا اور مسلمانوں کے مختلف رفاہی اور فلاحی کاموں میں درس گاہوں یہ مفانوں دفیرہ ، کی اعزازی خدمتوں میں لگ گئے۔

ار دسمبرا و کو کمفتو بس مقاء ان کی صحت جیسی رہتی تھی بس دیسی بہی تھی ۔
ار پر دو بہر کوبس دریا باد کے لئے دخصہت ہوا، بھاٹک تک حسب معمول جھے نبخانے
آئے اور س فداحا فظ کہا ۔۔۔ کون جان سکتا تھا کہ یہ فداحا فظ اُن کی آخری آواز ہے
جو میرے کان میں پڑی ۔ دن بھراپنے معمولات پورے کئے ہا ہے رات کواپنے منجھلے
بوتا ہی دہتا تھا ، بولے بڑی تکلیف ہے اور بکارے کراے الٹرر ہم کر! بڑالڑ کا اور دور میں یہ
دومرے اعرہ جاگ کرآئے ، خمیرہ گاؤزبان آب زمزم ملاکریا، اور خاتم نمٹوں نہیں ،
دومرے اعرہ جاگ کرآئے ، خمیرہ گاؤزبان آب زمزم ملاکریا، اور خاتم نمٹوں نہیں ،
سکنڈول کے اندر ہوگیا! ۔۔۔۔ بندہ مومن کا چرہ از فود قبلاً رخ ہوگیا۔
سکنڈول کے اندر ہوگیا! ۔۔۔ بندہ مومن کا چرہ از فود قبلاً رخ ہوگیا۔
سکنڈول کے اندر ہوگیا! ۔۔۔۔ بندہ مومن کا چرہ از فود قبلاً رخ ہوگیا۔

ایمان کی جھلک نظراً تی چار بائی پروہیں لیٹے ہوئے تھے، جہاں مجھ سے آدام کری پر سے تھے، اورکس کلک سے مجھے بڑھاتے تھے، جیسے مجھے دیکھ کرباغ باخ ہوجاتے ہوں ! آج سرے سے فاموش اور فیر ملتفت تھے! ۔۔۔ مجمع میرے اندازے سے کہیں زائد، ندوہ اور فرنگی محل کے علاً، ایک دونہیں، کئی کئی موجو د. شہر کے دوسرے صالحین واخیاران کے علا وہ ، نازجس دل سے بھی بن پڑا، اس گر گارنے بڑھائی ۔ لاشوریس یہ دعاجاری تی کردا ہے مالک، تبرے رسول نے یہ فہر پہنچائی ہے کہ تونرم مزاجوں سے شفقت وکرم کامولا رکھتا ہے، تیرایہ بندہ بھی نرم مزاج مقا، اب تبری ہی رحمت کے حوالہ ہوتا ہے ۔ بار دسمبر رکھتا ہے، تیرایہ بندہ بھی نرم مزاج مقا، اب تبری ہی رحمت کے حوالہ ہوتا ہے ۔ بار دسمبر منافیان درجب سنت ہے کہ وہرمی آثارا، عیش باغ کے مشہور گورستان میں بدتوں اس گورستان کیٹی اور الجن اصلاح المسلین کے سکریٹری رہ چکے کئے۔

اخباری ماتم کے علاوہ تعزیت نامے بھی مدت تک آتے رہے ، بعض اہل دل اور اہل علم کے بڑے موثر بھی سقے ۔ بڑے لڑکے حکیم حافظ جدالقوی سے ایک کتاب ذکر جمید کے نام سے تکھوادی وہی بیٹے جاکران کی طرف سے جج بدل بھی کرآتے ۔

میرے ساتھ اکھیں جمت بھائی کی سی نہمتی ،الیں کمتی جیسے والدین کوا ولادسے ہوتی ہے ، حالال کرس میں جھے سے کل آ کھی سال بڑے سے ۔ زندگی میں ایسے موقع بھی بیش آتے رہے کہ اسفول نے جھے خطرہ سے باہر رکھنے کے لئے اپنی اولاد کوخطرہ میں ڈالدیا اور دی مالی امراد تواسخول نے سالہاسال جاری رکھی ۔

#### باب ره

### دوسرے اعزہ اقربا

یں نے اپنے اجدادیں سے کی کا زمان نہیں پایا۔ میرے والدیمی خود ہی اپنے اپنے والدین کی سب سے چھوٹی اولاد سخے ،اور میں ان کی سب سے چھوٹی اولاد مقد ، اور میں ان کی سب سے چھوٹی اولاد مقد دری کا اپنے دادا، نانا میں سے کسی کوئیس دیکھا۔ صرف اپنی نانی کا بالکل اخیر ، اور معذوری کا زمان یا دہے۔ بلنگ بہت قل فریش تھیں ، بینائی بھی جاچی تھی۔ لڑکیاں بہوئیں، پوتیاں اواسیاں ہروفت خدمت میں لگی رہیں ، بہی اس زمان میں شریف کھوانوں کا عام دستور مقارید دین خار ہوڑھوں کی فیرگیری کے لئے کوئی نرس پومیر کرار پر بلائی جاتی ۔ خدمت میں میری والدہ خاص طور پر پیش پیش رہی تھیں ۔

میراسالقربڑے رشتوں میں صرف ماموں ، چیا، خالہ ، میموپھی وغیرہ سے ہڑایہ بیرے حق میں شفقت مجسم خصوصًا حقیقی چیا۔ یکسی حجوثی سرکاری ملازست سے بہکدوش ہوکراب خارنسٹین سے اور آ دئی پڑھے تھے ہمولی دوا علاج ، دعا تعویٰ کیا کہتے ، معولی دوا علاج ، دعا تعویٰ کیا کہتے ، خوش تولیس کی سقے ، ا خبار اس وقت ایک نا در چیز سننے ، یہ کوئی زکوئی ا خبار منگانے رہتے ۔ پانچ سال کے بین کی بساط ہی کیا۔ لیکن اتنا یا دہے کہ لعنت فارسی کی خیم کتاب بربان قاطع ا ور روزنام اور دا اخبار کی جلدیں ان کے باس تھیں ، سی خیم اور تا دیا تھا۔ استے ، کی بین اسموں نے مجھے بنادیا تھا۔

پھوپھیاں پانچ تھیں۔ دو دریا بادہی میں بیاہی ہوئی تھیں ، میں دونوں کا چہیتا ماموں میں نظر میں تھا۔ عربی کے عالم دھاذق ماموں میں تھا۔ عربی کے عالم دھاذق طبیب، کیننگ کا لیج لکھنویں فارس کے استاد سھے اور لکھنوں میں مطب بھی کہتے رہے۔ ہر بہفتہ دریا باد آنے کے پابند شرح سکندرنا مرکے مصنف ، چار فالائیں تھیں ، میں سب کا دلارا ۔ آخری کا انتقال سر ۱۹ ویں بوا، جب میں ۲ سال کا ہوگیا تھا ۔ اسمیس شفقت میں مال سے کم نہا ہا۔

خاندان بڑا تھا، رشتے اتے کی بھادھیں، بہنیں پچیاں، مانیاں جیسی سب
کی ہوتی ہیں، میری بھی تھیں اور آپس میں ربخشیں، چھکییں، جلکیں بھی ھاری تھیں۔
لیکن میرے والدین کی ملح سب سے تھی اور یہ الٹرک ان خصوصی فعتوں میں سے
ہے، جومیرے ساتھ رہی۔ لڑائی جھکڑا الگ رہا، دور کے عزیز بھی ہالک قریب کے
معلوم ہوتے رہے .

پی زاد بھائی دوستے، دونوں بہت بڑے، علاد ونوں حقیقی بی بھائی بڑے
کان م عمدالی بی بخلص افرد وقت کے مقبول اور شہور ناول نویس مونوی عمدالحیم
فررے جوڑ بری شعر فدامعلوم کبی کہایا نہیں ۔ شعروا دب کے رسیا شرور ستے دایوان
مالی سب سے بہت النفیس کے پاس دیکھنے میں آیا۔ پٹر سے تکھے وقت کے معیال سے
اچھے فاصے، لینی در جرانٹر میٹریٹ تک انگریزی اور اردو دونوں میں صاحب استعلاء
فارس بلکر عربی کی نبی شدید سے واقعت میری ابتدائی تعلیم و تربیت میں بڑا دخسل
فارس بلکر عربی کی میں شدید سے واقعت میری ابتدائی تعلیم و تربیت میں بڑا دخسل
انخیس مرحوم کو تفاء افرارسانے ، کا بیں دکھاتے، پڑھواتے ۔ مقراکی فردوس بریں
افراد دی اور مین اور ما درا ور انگریزی کے آبزرور دلا ہور) اور پانیم

دادآباد ، کے نام اور شکل سے ہیں المفیس کے ذریعہ وا تعت ہوا۔ سرسید ، سید محود ، شبل ، حالی ، ندیرا حر، ریامن وغیرہ کے نام المفیس کی زبان سے مسئے دین کی بھی بڑی غیرت وجیت رکھنے سننے ، شادی بانسریں ہوئی تھی۔ افیرد سمبر سلنظ او ہیں گوس میں گئے ہوئے سننے ، کہ بیک طاعون میں بتلا ہوت اور دوئین دن کے اندواللہ کو بیارے ہوگئے۔ میں اس وفت کل دس ، گیارہ سال کا تقا۔ اللہ بال بال منفرت فرائے ، میرے سب سے بہسلے محن و مُرتی کہنا چلہنے کر بہی سننے ۔ فرائے ، میرے سب سے بہسلے محن و مُرتی کہنا چلہنے کر بہی سننے ۔

اُن سے چھوٹے کانا) محرسیم تھا۔ یہ میرے بہوئی بھی ہوگے۔ لیکن اپنی یگا گلت کے لیاظ سے آخیر کے بہنوئی نہیں، بلہ حقیقی بھائی ہی بنے ہوئے۔ چھوٹے ڈاکٹر بااسوقت کی اصطلاح میں سب اسسٹنٹ سرجن تھے۔ عمران کی بھی بے دفا اُبت ہوئی۔ ۱۹۸۸ کا اسن ہوگاکہ دق میں مبتلا ہوئے اور کوئی پانچ مہینے کے بعد اگست سلا اوا میں رمگزائے آخرت ہوگاکہ دق میں جا الدم حوم کے جمراہ ماکر جج بھی کرآئے سے مزاج کے فقد ورسے، اگرت ہوگوں کے حق میں بالکل بھائی۔ اپنے کوئی اولاد زسمی، جو کچھ کماتے، سب ہم ہی لوگوں پر لگا دیتے اور میری تو چھوٹی بڑی ہرضرور سے کفیل سے .

خالزاد بھا یکول میں براول کیم ماجی عبدالحییب مرحوم کا تاہے، لکھنو کے نام آ ورطبیب، شفارالملک صدرا بخن طبیہ یو، پی ممرائلین میڈیس بورڈو فیرو بڑی شمرت ماصل کی ، سن میں مجھ سے ۱،۳ اسال بڑے منے، لیکن شروع ہی سے بڑے کھنے سے منگانا پڑتی انھیں کے پیسے سے منگا، علم مجلس میں ما ہرا وربڑے ندار سنے یکھنو کے عائدیں شار ہوتے رہے ، اکتوبر منطقا وربڑے ندار نانی سے گزر کے ۔ جنازہ دریا با دلایا گیا۔ نماز منطقا میں چندمنٹ کی علالت میں دار فانی سے گزر کے ۔ جنازہ دریا با دلایا گیا۔ نماز

یهال دوباره بوئی-ایک دوسرے خالزاد بھائی سنیخ نعیم الرمال سندیوی سخے، عمر میں ان سے بھی یڑے۔ ایک دوسرے خالزاد بھائی سنی نیسے میں ان سے بھی یڑے۔ آب انعلیم ضابط سے تو کچھ السی دعی لیکن اپنی د بانت اور درکت بین سے بہت کچھ بڑھ گئے سخے۔ قوت گویائی میں اپنی نظیر آپ تاریخ جزافی اور تھو قت میں خوب درک بیدا کرلیا تھا۔ میں نے ایک زماد میں بہت کچھ ان سے سکھا کھنویں سیم ہوائے میں وفات یائی۔

مروموں میں ایک عزیزا ورایک عزیزہ کا ذکریمی تاگزیر ہے عزیزوں میں میاں سرمتازا حررزاتی بانسوی، رستندیس جھسے چوٹے، مینی چوکھی زاد بھائی کے دورے لیکن سن میں دس، بارہ سال بڑے اور بڑے باغ وبہار بلکہ شوخ وطرار، ایک زمانک ان سے بڑا لطف رہا۔ اورمیری شادی وغیرہ کے معاملات میں بڑے معین ومعاون و كاركزارر ب \_\_\_\_ اورعزيزه تقيس ايك خاله زادبهن اور رضاعي خاله سنيس جح سے سات سال بڑی ۔حسن وجال میں اپنی نظیرآب، امیر قرانے کی لڑک، کم بن ہی میں ننادى ايك اميرتر گفرانيس مونى اورىبينول كاندربيوه موكتي بيوه كعقدكانام اس دفت زبان بركون لاسكنا تفا يجن كن معينون من اوركيس كيس مبرزنا مالات يس جواني كازندال كاما . آخريس ايك مونهارا ورقابل عزيز كے سائھ خفيه عقد كمليا . معلوم ایسا ہواکہ خاندان بھرکی ناک کٹادی۔ ان شوہرکی بھی زندگی نے وفارکی، ددبارہ بيوه بهوئيس ا وررُورُ وكرعر كائل، في سينعلن إخلاص كاركفتي تقيس . ان كي مظلوميت ہی انشار السّران کے حق میں شفیع ہوجائے گی۔ آخریس بڑی عبادت گزار مجی

عزیزوں کا ذکرختم ہوگیا۔ ایک غریب و گمنام ضعیفہ کی یا د تفاضا کر دہی ہے کہ
میں قابل ذکرہی رجھی گئے یہ میری آنا یعنی مرضع تھیں۔ سندیلی کی رہنے والی، گھرکے ایک
طازم کی بیوی، والدہ زچہ خار میں بھار ہوگئی تھیں، اس لئے رضاعت ان سے کرائی
گئی ۔ جب خودصا حب اولاد ہوگیا اور ندیمی احساس شعور بھی از سرنوبیدار ہوا، تو
احساس ہواکہ بچاری میری کتنی بڑی محسنہ تھیں۔ ہمارے ہاں سے میرے کیپن ہی میں
زخصت ہوگئی تھیں۔ اور بیوہ ہوتے بھی سالہا سال ہو چکے ستے، بہرحال اب جیسی
تھوٹری بہت خدمت کی توفیق ہوئی، وہ ان کے گھر بیٹھے ان کی کرتا رہا۔ اپنے ہاں قصدًا
نہیں بلایاکہ برتا و بیں رکھ رکھاؤنہ ہوسکے گا۔

اسمفیس سے متصل دوسری تصویر جھانحی ہوئی میری کھلائی دقصباتی زبان ہیں میری کھلائی دی۔ اچھی خاصی شریف بیرطان خاندان کی تھیں۔ لیکن فلسی ہبرطان خود ایک بچرم تھی۔ ہمارے ہاں ملازمر کی چشیت سے عرکزار دی۔ اور مجھی کسی اد تبطیم کے قابل دیکھی گئیں۔ قبل اس کے کہان کا حق کچے ہی بچوسکوں موقع یہ برخ تکلیف دہ میماری کے بعد دنیا سے رخصت ہوگئیں میرے اوپراس و قت رال اور اسبنسرا در کہسلے میماری کے بعد دنیا سے دخصت ہوگئیں میرے اوپراس و قت رال اور اسبنسرا در کہسلے کا مجھوت سوار سھا۔ بوڑھی دائیوں ، کھلائیوں کے سی حق کا تصور کہاں سے د ماغ بس بیلا ہوتا !

الله د ونوں بوڑھیوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ۔۔ آج کے کتنے گرا"کل" شاہ تھیں عے آج کے کتنے حق<sub>یر</sub>و درماندہ کل معزز وسربلندد کھائی دیں گے ۔ پیش خلقان خوار و زار و ریٹسٹند پیش حق مجوب ومطلوب دل بہند

#### بابداد

# پيدائش-بسماللر

ساملانی والد با مدخل کھیم پورکھیری میں ڈیٹ کلکٹر سنے ،اور والدہ ما مدہ دربابادا تن ہوئ کھیں ہوئی۔ شب کا وقت مقاا ورشعبان کی داوی کے میری پیدائش پیس ہوئی۔ شب کا وقت مقاا ورشعبان کی داوی کرمیری پیدائش ہوئی ۔ بڑے ہوکریس نے منٹی رحمت الٹر تقدم حوم کا نپوری دبڑی جنتری والے ، سے ٹھیک انگریزی تاریخ دریا فت کی جواب آیاکہ دارشعبان سناللہ کو مارچ سنان کا کہ دا ہی کھی کہ والٹرا علم ۔ لیکن ایک روایت کان میں بڑی ہوئی ہار مارچ کی بھی ہے ۔ وحوم دھام ، مسرت وشاد مانی جیسی سب گھرانول ہیں ہوئی مارچ کی بھی ہے ۔۔۔ وحوم دھام ، مسرت وشاد مانی جیسی سب گھرانول ہیں ہوئی محتی ، میرے ہے ہی ہوئی ۔ اوراس کا علم تو عالم النیب ہی کروسکتا تھا کرون نھیر کیسالے کرانا ہے ۔۔

مسلمان کے گھریں اس وقت تک یہ دستور تھاکہ اِدھر بچے پیدا ہوا وا واستالوں میں زیگی کا دستور اس وقت تک بالکل بی نہیں ہوا تھا) اور اُدھر جلدی جلدی نہیلا مصل اُدان اس کے کان میں دے دی گئی کرجس طرح روح کو اِس عالم میں روانگی کے وقت لوری کھر طیبہ کی دی جائے گی اس طرح اس عالم آب ورگ میں آ مدیر بھی اوقین لوری کلمر پاک کی سنا دی جائے گی اس طرح اس عالم آب ورگ میں آ مدیر بھی اوقین لوری کلمر پاک کی سنا دی جائے۔ رضاعت کے لئے علاوہ والدہ اجدہ کے ایک

اناکی خدمات بھی حاصل کرلیگین اوراتفاق پیش آجانے پرایب آدھ دن کے لئے بستی کی ایک سیدانی نے بھی بری رضاعت کی ۔ بس اس سے زیادہ کوئی بات اس منزل کی قابل ذکر نہیں ۔

البھی پوری ہے ہوشی کا زبان تھا کہ والدہ اجدہ کے ساتھ لکھیم پورا گیا۔ بھائیں ا کوپڑھانے کے لئے دریا باد ہی کے ایک صاحب علم وعل مولوی صاحب مقرد سے اس وقت کے معیار کے مطابق ایک معقول مشاہرہ اور کھانے برگھ ہی ہی رہتے تھا ور گویا چوبیسوں گھنٹے آبالیقی کا فرض ابخام دیتے تھے، میں ابھی پانچویں سال ہیں بھی نہیں بکرچو تھے ہی سال میں تھا کہ والدین نے میری بسم الٹوا نفیس مولوی صاحب سے کرادی۔ مناہب کو میری صحت بچپن میں بہت اچھی تھی، چارسال میں پانچ سال کا معلوم ہونے لگا۔ اس لئے بسم الٹر کرا دینے میں مجھے ایسی عجلت معلوم بھی نہیں ہوئی ہوگی۔

"بسم الله" اب كيابتايا جائے كريمترك رسم اس وقت بحى كيا-ان اوراق كى قسمت ميں ويكھنے كب شائع ہوناہے ۔ فدامعلوم اس وقت تك مسلمانوں ميں ہى كتنے اس رسم كے جانبے والے اور شجنے والے رہ جائيں گے !

انیسوی صدی کے آخر، بلکہ بیویں صدی کے بھی ربع اول تک دستور ہر برط سے
انیسویں صدی کے آخر، بلکہ بیویں صدی کے بھی ربع اول تک دستور ہر برط سے
انکھ گھرانے میں سے اکر بی سال کا ہواکہ اُدھراسے عام پڑھائی شروع کرانے
سے قبل ایک چھوٹے سے جمع میں اسے بڑھا، اور قوا عدبغدادی تا ہے ایک پُرائی دھرانی
کتاب اس کے ہاتھ میں دے ، لفظ بسم الشریراس کی تفی می انگی رکھا، کی مترک شخف
کی زبان سے ، پوری بسم الشرائر جمن الرحیم اس سے دُھروادی جاتی تھی مولوی صاحب

ایک ایک می الک الگ الگ کر کہتے جائے اور بچ اسے ڈہر آبا جا آ۔ اور ترگا ایک آدھ دعا ورجی پڑھادی جائی ۔ اسم اللہ کرائے والے کی خدمت میں حسب توفیق کچت خدان پیش کیا جا آ۔ حاضرین محفل کوشیر پی تقسیم کردی جاتی ، اور سب لوگ والدین کومبارک یا دویتے ۔ اور بغیر سم اللہ کی اس تقریب کے تعلیم نثر وع بی دہوسی ۔ اس اسلامی تہذیب و تقافت کی ایک جھلک ، جو اس کی بھی تاکیدر کھتی ہے کہ مرجی صونے اسلامی تہذیب و تقافت کی ایک جھلک ، جو اس کی بھی تاکیدر کھتی ہے کہ مرجی صونے سے اسلامی تاکیدر کھتی ہے کہ مرجی مونے سے اسلامی تاکید کھتی ہے کہ مرجی مونے دیا سے اسلامی اللہ اور کیا بوڑھا، کلم بی پڑھتا ہو اور کیا اور کیا بوڑھا، کلم بی پڑھتا ہو اور کیا اور کیا بوڑھا، کلم بی پڑھتا ہو اور کیا اور کیا بوڑھا، کلم بی پڑھتا ہو اور کیا بوٹرھا ، کو ایک جو اس کی جو اس کی جو اس کی بھتے والا کیا ہے اور کیا بوڑھا، کلم بی پڑھتا ہو اور کیا بوٹرھا ، کا دور کیا ہو کہ دور کیا ہو کہ دور کیا ہو کیا ہو کہ دور کیا ہو کیا ہو کہ دور کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کر کیا ہو کر کیا ہو کہ دور کیا ہو کر کیا ہو کیا ہو کر کیا ہو کیا ہو کر کیا ہو کیا ہو کیا ہو کر کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کر کیا ہو کر کیا ہو کر کیا ہو کر کیا ہو کیا ہو کر کیا گو کر کر کر کیا گو کر کیا گو کر کر کر ک

زمان يى كون اخير مصفيلة كابوكا، كرايك سربيركوبعدعص، وبين لكميم بوري زار مکان کے صحن میں تخت پر سیس بچھادیاگیا، گھروائے جمع ہوئے۔ اور میں اسمفیس مولوی صاحب کے سامنے بسم التربر سے بھا دیا گیا۔ اور رسوائی، زندگی کی بہلی رسوائی کا تمامشہ اب سروع مونے کوہوا۔ اردگر دعریز، د وست، مازین کھے کھڑے ہوئے کچے میے ہوئے والده وبمشيره وغيره فلمنول كى أرساد هرأ تحييل لاات بهوت سے سب عجرول مصمسرت میکی بونی ، نیکن یا کیا، دیر بونی جل جاتی ہے اور ضدی لاسے کی زمان پر بسمالشر نهیں آتی! مزاج میں شرمیلاین پریدائشی مقا، وہ اس دفت، اورکسی مُری گھڑی رنگ الایا جمٹ سے فرقرمسنا دیناالگ رہا، یہی نصیب دہواکہ اٹک ہی اٹک کرکچے توزبان سے عالما ایک دم چی بوگیا، اُرکیا ؛ اب مولوی صاحب بیارے بزار چیکار رہے ہیں ، يرها وا دے رہے ہیں، ولاسا دے رہے ہیں، اور کھرٹے بیٹے جتنے ہیں سب بی اپنی والی شاباشی کی تھیکیاں دے رہے ہیں لیکن چاروں طرف سے جتنا اصرار ہور ہے ،اسی قدرا بی زبان گنگ سے گنگ تر ہوتی ما رہی ہے ۔۔۔ والدصاحب مرحوم بڑے ، ی ملیم المزاج سخف کیکن آخرانسان سخے، غصتہ کمپ تک مذاتا۔ مجرے فجع کے سامنے یہ منظر بالکل خلاف توقع، خلاف امید دیکه کرا و رزیا ده جمنه ملااسطے، بالاً خرایک تبلی جھڑی اُٹھاکر میرے جادی ، فدتری بچہنے مارگوا راکرلی ، لیکن زبان رکھلنا تھا رکھلی ۔ لوگول نے جھا بھا کرالگ کیاا ورکچھ دیرکے لئے مجھے مہلت دلادی ۔ اورخوش دلی ومسرت کی تقریب ایک عجیب قسم کی بے نطفی واُ داسی پرختم ہوگئی ۔

یجید در بعد وی ان پڑھ کھائی بالآخرکام آئیں اور مجھے گودیں اسٹھایا ہوب باتوں یں لگایا ،خوب بہلایا ، اورجب دیمہ لیاکہ مجموت سرسے پوری طرح استرچکا ہے توآخری تیریہ چلایا کہ "شابش، کیا ہمارے بھیا کو بسم الشہ کہنا نہیں آتی ! اچھا ذرا پکار کرمولوی مائے کو تو مشادے "اب کیا تھا ،خرم کا بند ٹوٹ پٹکا تھا ۔مولوی صاحب مکان میں سنف ، کوٹک کے پوری بسم الٹرا تھیں دروازے ہی سے سنادی اب کیا تھا ۔اُداس چہرے بحال ہوگئے ۔ خوش کی لیگر میون دوڑگئی ، مٹھائی کی تقیم دھام سے ہوئی ۔

امجی امجی ففره زبان فلم سے ادا ہواہے کہ ہوائے مجھے کو دیس اسٹھالیا یو فقره آئ معتوبیں ۲۰ ۵ مال کے پیرسال خورده کی زبان سے ادا ہواہے ، بات، وہ دایک گود میں جائے کی لذت ااب کیا بیان ہو ، وہ لذت جس کا بدل نزیمیں جوانی کی گرمیال در سکیس، رمجی بڑھا ہے کی ختکیاں! ۔۔۔ بڑھنے والے اس مقام پر پہنچ کرا یک پیرنایا لغ پر منسنے اور مضحکہ کرنے میں جلدی ذکریں ۔ عجب نہیں کہ اس سن پر پہنچ بہنچ ہے ہے اسمیں بھی بچپن کی بیاری معصوبا دسٹرارٹوں کی یا دتازہ ہوجائے! ۔۔۔غضب کی حسرت ناک سچائی بھردی ہے می نے اس مصرعہیں . دو دن کوا ہے وانی دیدے اُدھار بجبین! جمار معترف مجھے مگریہاں ہے ضروری ، سرشت کی اُ فتاد ہی کچھالیں واقع ہوئی ہے کہ اوھرکسی نے تخی کی ، اورادھرکسی ہے کہ اوھرکسی نے تخی کی ، اورادھر طبیعت مفاومت وبغاوت پر ل گئی ، اورادھرکسی نے نری سے کام لیا اورادھراپنی طبیعت بھی مرقت سے دب گئی ، ڈھیلی پڑگئی ، ظریمر طبیعت کی بھی قائم دہی اورمظا ہرے ، ناشات کی کے ہوتے رہے ۔ آہ ، یہ برشری جس کی اصلاح عرکی آخری منزلوں میں بھی زہو سکے ااسی کو کہتے ہیں مط کی اصلاح عرکی آخری منزلوں میں بھی زہو سکے ااسی کو کہتے ہیں مط کی اصلاح عرکی آخری منزلوں میں بھی نہوسکے ااسی کو کہتے ہیں مط

اس بن کی بایس یا دکس کوره سکتی بین ، بس اتنابا و ہے کہ کھر بھر سے برگام کے لئے ، کوئی طازم موجود تھایا طازم ، اپنے ہاتھ سے پائی انڈیل کر بینے کی نوبت مجھی شکل ہی سے آپائی ۔ بڑے ہوکر بھی یہ زجانا کر بستر تہرکیوں کر کیا جا آہے ، لبستر بند (جولڈال ) کے اندر دکھا کیوں کر جا آہے ، کپڑے پر بُرش کیسے کیا جا آہے ، الایش جلائی کیوکر جا تی ہے ، جوتے کی ڈوریاں کسی کیوں کر جاتی ہیں ، گلاس اور لوط صاف کیوں کر کیا جا تھے فرکو چاکر آخر کھے کا ہے کے لئے ! ۔ نقشہ تنہا اپنے گھرکا نہیں ، اوسط درجر کے ہمسلم خوش حال گھرانے ، خصوصًا ہرزین دارخاندان کا تھا۔ اپنے ہاتھ سے اپنا ادنی مرسلم خوش حال گھرانے ، خصوصًا ہرزین دارخاندان کا تھا۔ اپنے ہاتھ سے اپنا ادنی کام بھی رزکرنا عیب ہیں نہیں ، مہزیں داؤل ، اور عین دلیل خرافت اسلام میں ہود ۔ یہ خال خال حول موجود ۔

مسلم شریف گوانوں میں اس وقت عام نصاب درسی کیا تھا ہ ہی کہ سب سے پہنے تواعد بغدادی ، کچر قرآن مجید ناظرہ اور ساتھ ساتھ اُرد وا ور فارسی ، اور کچر تھوڑی بہت عربی مجی ۔ اس گھر پوتیل کے بعدا تحریزی اسکول میں داخلہ ، اور حساب جغرافیہ،

انگریزی وغیرہ کی سرکاری تعلیم ؛ جومعاش کے لئے ناگزیرتھی یمسلانوں میں اپنے کچراپنی تہذیب ا خلاق اپنے شعارتی کے تحفظ کا جذبہ بہرجال زندہ وبیدار تھا، گویڑی بیست سطح پر اور تحفظ کے طریقے بھی فرسودہ اور نرے رسی ہوکررہ گئے ہتے ، زندگی علی اور شعوری ا متبارسے جیسی بھی ہو، بہرحال قرآن ہی کی چھوٹی سورتوں کو شروع ہی میں حفظ کرلینا شیخ سعدی کے پندنامہ دکریما ، اور گلستاں ، بوستاں کو بغیرزیادہ سمجھے بوجھے پڑھ ڈالنا بچوں کے لئے عام تھا۔ اور عقیدے میں باعث برکت ووسیلز بخات ااب ، ، ۵ مسلل کے بعد یہ سب محفن افسان سے یا خواب !

ایک ایک کرے سب تننے ہوتے برباد آنشیانے کے!

ا سلامیت سے بنزاری کی فعنا، خودا گریزی ہی حکومت میں کیا کم تھی کاس میں جو کمی تھی وہ اُزاد بندگی سیکولرحکومت نے پوری کردی ؛ اناللہ نقرانالله ۔

## بابدى

# بسم الشركي بعد

گھر پوتعیم اس عام و متداول نصاب کے مطابق شروع ہوئی، مولوی کیم محمد علی اظہر دہوی خم دریا ہا دی، ہمائی صاحب کو پڑھانے پر بہتے سے ہی مقرر تقے، وہی میرے پڑھانے کے لئے بھی رہے، بسم اللہ انحیس نے کرائی اور تعیم ابھی ہالکل ہی ابتدائی متر لول میں تھی کہ وہ اپنے ذاتی وجوہ سے وطن واپس چلے گئے۔ اوریس ان کے فیض صحبت سے محروم ہوگیا۔ وہ آدمی بڑھے بھی سقے اور خوش عمل بھی۔ اب ان کی مگر جو دو سرے دریا ہادی صاحب آئے، وہ ان سے کوئی نسبت نظم میں رکھتے سے، رحمل بیں۔ بہرمال میرے پڑھانے ہم کوتو وہ بھی بہت سے ۔ اور میری مشرقی گھر پوتھی کی بڑا حصت استے ہو ہوا۔

والد ما بعدگاتبادله اب گونشد اورستی کے مختفرقیام کے بعدگورکھپور ہوگیا مقاا وراب عاملاء مقا۔ اس وفت کی ہائیں کچھ کچھ ما فظیس محفوظ ہیں، درس کے اوقات میح اور سربیر کے مقے۔ دو بہرکوچیٹی رہتی قرآن مجید کا خاص سبق لینا، برانا آموختہ سانا اور کتاب پڑھنا، تختی لکھنا، یہ روز مرّہ کامعمول مقا۔ ایک شریفیان مزاح کے ہندو ماسٹر بھائی صاحب کو انگریزی پڑھانے آتے، کچھ دیران کے پاس بھی بیٹھنے لگا اور انگریزی کا حرف شناس ہوگیا ۔۔۔۔ اب یرسب استاد گمنام و بے نشان ہیں۔ ب کوئی صورت ان کے احسان کامعا وضرکسی درجیس بھی کرنے کی نہیں رکوئی ذریواس جا پنے کاکراگریدا پنامغزاتنا رکھیا گئے ہوتے، توآج بس کہاں ہوتا! ابتدائی درس دینے والے اکثراستاد وں کانوسٹ قصمت ہی گم تامی ویدنشانی سے!

اُرد وریدرین اس وقت مولوی محداساعیل صاحب میرطی کی جل ہوئی تھی ۔
اپنے زمانہ وما حول کے اعتبار سے یہ معیاری تھیں ، زبان وانشار کے علاوہ متی ووطی اصلاقی معلوماتی ہراعتبار سے اچھی ہی تھیں ۔ پانچ صفے سفے میں نے سب پر سے اور ادل اول انھیں سے سکیمی ۔

گورگهرور کامکان اب تک یا دسه، اچها برای دو دوکوشه بنیجد دو دوصی ایک برآ بده کمتب، یعنی بم لوگول کے بڑھتے کے لئے مخصوص، گرسے بچه، ی فاصله پرا بک بہودی خاندان آباد بمشریک کوئی کارویا رکرتے تھے ۔ گورار نگ ورسفید داڑھی کا نقش اب تک حافظیں ہے ۔ کوئی تدبی تقریب ان کے ہاں ہوتی توہم لوگوں کو بھی گلتے ۔ سوٹ بوٹ کے با وجودان کی معاشرت مسلمانوں سے متی جبی سے شہرکا پوک بھی بچوک کو ، بازار جانے کی اجازت دیمی ۔ جامع مبی پچوک کو ، بازار جانے کی اجازت دیمی ۔ جامع مبی پچوک کے اندر تھی ۔ جمعہ کو تو فیر بایندی سے وہاں جانا ہوتا ہی ، یوں بھی والد ماجر کم بھی تراری کا وقت ہوتا، اکثر مغرب کو وہاں طبیع ہوئے جاتے ۔ واپسی میں بازار کی گرم یازاری کا وقت ہوتا، اکثر مغلی تی دفیرہ کی خریداری ہوتی ، ایک خدمت گار ساسے ہیں ہوتا، وہ اسے لے کر آبا ۔ منظان تی وغیرہ کی شادہ دلی اور بے فکری !

والدمرحوم ابنع عهد عصميس برعكراب نزم وشريفان افلاق كى بنابرشهر

من مقبول اور سردل عزیز تھے۔ شہر فا مدبر انتقا وراودھ سے با سر ہونے کے باوجود تدن ومعاشرت میں او دھ کاہم رنگ ۔ اور آخر کھے تواس سرزمین میں ایسی دل کشی تھی كرا وده ك البيط شاعرريا من خرآبادى في اسعا بناليا مقامسلمان رئيس كتى ابك سنے اور جب دیکھنے ، حسب والدصاحب کی دعوت کسی رکسی کے ہاں ہوتی رہتی۔ ا یک پنشنرڈ پٹی کلکٹر محرفلیل صا حب ستھے ان کے ہاں کی آم کی دعوت آج کے یادہے ایک رئیس مولوی سمان الشرفال اپنی فیاضی ا ورفراخ دستی کے لئے مشہور تھے۔ بعدكو تخركي خلافت مين نام بيداكياء اورمجوابا قابل ديدكتب فادعلى كرد كوديدا. ایک نامور وکیل مولوی ابوالفضل ا حسال الشرعباسی چریاکو تی سفے۔ وکالت سے بی زیادہ اپنی قلمی خدمات کے لئے مشہور - قرآن جید کے مترجم، اور الاسلام واریخاسلام وغيره كئ كئ كما بول كے مصنف اس وقت تو خيرميرا بالكل بى بچين تھا۔ليكن آھادس بعدان کی کتابوں سے بہت مستعید موارد و رئیس اور بھی سفے، مشائع کے طبقین ایک «میال صاحب» واجدعلی نشاه ، و وسرے سید زا برعل شاه « سبزلوش " و ونوں صاحبا كوباكوش سنين سق ليكن والدصاحب كمخلصان دابط ال سيجى قائم سق تخفو تحالف ، دعویس وغیرہ - ہم چھ عبدہ داروں کے نام بھی یا دیو محتے ایک فعتر جائس ك ديشي محد با قرفان ا ور دومرے بدايوں كے خان بها در ديشي فعيع الدين ا ورد ومرے بہت سے بتدؤں سے بھی تعلقات ایے ہی گہرے تھے۔

اے کوئی دہ سال بعدا نہی خلیل صاحب کی ایک پوتی کی شادی بیری بیوی کے حقیقی مجیتج دلی الزمان پاکستانی کے ساتھ ہوئی ۔

کشزاتفاق سے ایک بڑا علم دوست انگریز ڈاکٹر ہوئی ( HOVEY) سخا، اور ڈسٹرکٹ اورسشن نچ ایک دوسراانگریز،اس سے بھی زیا دہ ہورایل علم ڈاکسٹسر ونشنت اسمتھ ( SMITH) بندو عہد کا خصوصی مورخ ۔

ا ورآنے جائے والوں میں سب سے زیادہ جا ذب نظر شخصیت ریاض خرآبادی کی تھی ۔ دُور شہاب خودان کا بھی سے سے زیادہ جا ذب نظر شخصیت ریاض الا خبار کا بھی ۔ ارب یہ سب کیالکمتنا چلا جا اول ۔ ان میں سے کسی کا دکوئی خاص تعلق میری ذات سے اور دبڑ ھنے والے ہی ان میں سے اکثر سے واقعت ہوں کے لیکن کیا کیجئے جب اپنے اور دبڑ ھنے والے ہی ان میں سے اکثر سے واقعت ہوں کے لیکن کیا کیجئے جب اپنے بھی کا نزہ فی اور اب کسی کوان میں مزہ اسے یا دوائشیں از خود اس کے ایس کے اور اب کسی کوان میں مزہ آتے یا دائش والا غربیب اپنے لطعت کا خون کیرکھیے کر ڈوائے ۔

ا ور بال، ذکر والدم وم کی ندم بیت کا بار بار آر اسے تواس سلسلیس یہ جی میں دکھتے کہ ان کالقب زبانول پر جتنا اور پی صاحب سمقا، اتنا ہی دمولوی صاحب سمی مولویا دستی ۔ بڑی داڑھی ، کیسی کتری ہوئی ، سرپر اکثر عام ، جسم پر بھی کبی عباء اور مولوی کے لقب میں اسس وقت تک کوئی پہلو تحقیر کا شامل نہیں ہوا تھا۔ ایک تعظیمی لقب ہر عالم دین ہے گئے متا جب تک کوئی ایسا ہی ممتاز، جید فاضل د ہوتا، مولوی ہی کہلاتے ۔

بہیں ایک بارایسا ہواکہ ہشیرکی علالت کے سلسلے ہیں والدہ آئیں اور ر بھائی صاحب کو لے کرایک عکیم حاذق کے علاج کے لئے سندید چلی گئیں۔ اور میں تنہا والدصاحب کے ہمراہ گورکھپور منسی خوش رہ گیا۔ یہ سے کھریں توکر جاکر متعدد

سقے پھر بھی پانچ ، چوبرس کے بیچے کا بغیر والدہ کے اپنی مرضی سے دویمن مہینے رہ جانا اگر

یے مروتی اور اکل کھڑے ہیں کا شوت رہ تھا، توا ورکیا تھا!

اسی زمار کا کیا دہے ، رہل کے سفر کی خوشی کا اس سن میں کیا کہنا۔ چھوٹے بڑے ہرائیشن

کے آنے کی خوشی ، گاڑی کی ہرنقل وحرکت سے دل چیبی ، گارڈ ، ڈرا بیور ، کلٹ چیکر ،

اسٹیش اسٹر ہر ور دی پوش کی تعکل میں دل کشی ۔ ٹرین کے ہر پڑی بدلنے کے وقت

جوش مسرت ، رکسی تکلیف کا حساس ، رکسی بچوم و رہل بیل سے کوئی خوف وہراس

بس کورکی کے پاس بیٹو، ہا ہر جھا کہنا اور خشک و تر منظر سے بس خوشی ہی خوشی موسوں

کرنا ۔۔۔ آج اس سادہ زہنیت اس طبعی معصومیت کو واپس بلالینا کاش کی

قیمت پر بھی ممکن ہوتا!

اب سن ۱ سال کا تھا، پڑھائی جاری تھی، اور دل برقسم کے پڑھے لکھنے میں لگ گیا تھا۔ لیکن دوسری طرف کھیل کودا ورشرادتوں میں بھی کی نہتی ۔ بجبین سب بی کا جیسا ہوتاہے، اپنا بھی ایسا ہی تھا۔ اس سن کی بے تکری یا دا تی ہے توفوط حسرت سے بہ قول شخھے، سینے پرسا نہتا ہو گئتا ہے اور مصرحہ وہی یا دانے لگتا ہے گا سے بہ قول شخھے، سینے پرسا نہتا ہو گئتا ہے اور مصرحہ وہی یا دانے لگتا ہے گا

ا ورجوانی کا د ورخم ہونے کے بعد جوانی سے بھی اسی قسم کے خطاب کاجی چاہا مے لیکن م خوبیت بجین کی اب بھی جاہا ہے لیکن م خوبیت بجین کی اب بھی میرا ول بر سے شام کے وقت، جین اس و قت بیا در بیا کہ دوالا متوا بخد لگا کرا واز دیتا ہوا آتا ، اس کا انتظار کس شوق سے ہر د وزر بہا، وہ آتا ، اوریس چریں اس سے لے کے راند روالد صاحب کے باس جا ا دریاں کر ہوجاتی ، اور اپنے جھے میں بھی کوئی مٹھاتی آجاتی کس مزے باس جا ا دریاں کر ہوجاتی ، اور اپنے جھے میں بھی کوئی مٹھاتی آجاتی کس مزے

سے اسے اچل اچل کر کھا آ اگویا گھڑی ہمرکے لئے ہمقت اقلیم کی یا دشاہت ہا سے آجاتی ! \_\_\_\_ اس اس سن ہر آئی کر دوسوچا ہوں تو دنیا کی ساری ہی یا دی لذتوں کی حقیقت اس خوا نچ و الے کی مٹھائی سے کیا بچہ بھی زائڈ نظراً تی ہے! \_\_\_\_ وہ سن کا دانی کا کہر لیا بعائے ، اب اس دانائی "کے بسن کا کیا حال ہے ؟ انتظار ہر لذت کے لئے ہفتوں اور دوں کا بھی ، اور حاصل ہو ہفتوں اور دوں کا ، اور کہی ہفتوں اور دہینوں کا ، بکہ برسوں کا بھی ، اور حاصل ہو جلنے پر ہریڑی سی بھی بڑی ماڈی لذت کی عرکتی ! اور اس کے بعد ہے وہی انتظار کا چکر کسی دوسری لذت کی عرکتی ! اور ادشاہ سلامت ہیں کہ ایک ملک کی فتح کے بعد ہم وہی ہوس ، وہی دوس دوسرے ملک کے فتح کے بعد ہم وہی ہوس ، وہی دوس دوسرے ملک کے فتح کے بعد اقلیمے دیگر "!

ایک آگ ہے کہ برابر معڑکی ہی متی ہے ، مسلکے ہی جلی حاتی ہے اِسے اکرونے بات کتنے بخریے کی کہر دی ہے۔

کارجہاں کو دیکھ لیا بیں نے غور سے اک دنگ ہے سی ماصل میں کھ نہیں !

ا ورعرہے کر اس دلگی کی ندر ہوتی ہی جار ہی ہے۔ اسی حاصل لا حاصل کے بیچیے بسرہوتی جارہی ہے!

می اورنے بھی عرکی ہے ماصلی کے مضمون کوکیا خوب اندھلے۔۔ عردراز مانگ کے لاتے سننے چار دن دوکٹ گئے آرزویں دوکٹ گئے انتظاریس!

#### إب (٨)

# خانگی تعلیم و ترسبت ( ا )

مثشاء كي دوسري ششما بي مقى كه والدصاحب كاتبا دا گور كهورسيفيض آباد بوا، وه کچبری بی می*ں سقے جب حکم نا مر*ملا ! اطلاعی رقعه اسی وقت انھوں نے **گ**ھر جھوادیا خرال تے ہی گور مرس خوش کی اہر دوڑ گئی ، خیر بڑول کو توخوش اس کی متی کدوطن دوریاباد قريب بومائے گا، فيفن آباداين اوده بى يس مقاءا وردريا با دسے قريب بى نہيں بلكهاس كى كمشنرى بهى . كيولكهنئو قريب اورآب وبهوا بهى كوركميورك طرح مرطوب نهيس بلكه معقول وجيوثول كوال مصلحتول اور دورا نديشيول سصيكياس وكاربيهال تو خوشی ا دریدانتها خوشی اس کی کررلی پر بیٹنے کا موقع طے گا، نتے سے اسٹیشن دیکھنے مِن أَيْن كُر مادا كُورِ الله الوكاء نوكر جاكر مائة الول كر الباب كيس اصندوق ا ور کھڑ، منوں کے وزن کے ساتھ ہوں گے، بڑی" چکلس"ر ہے گی! ساری خوش اس بنگامے اور برول کھی سفرک ساری فری اور انتظامات توبروں کے سر سقے۔ اپنے حصر میں محض بوبازی آئی۔ یہ چیز تو ٹری، وہ مچوڑی، ایک ادھم میاکر سارا گرمریراتهایا و داس سارے تماسشه س اورکون شریک بوتا، ال شریب ربیں توہمشیر جو ۱،۵ سال بڑی تھیں۔ آج یہ ساری شوخیال ، مشرارتیں ، جس درج نامعقول نظرار بى مول اسس بن توت كا فاضل يا فالتو ذفيره جوجيمين فاطر

کاتنات کی طرف سے جمع رہتاہے وہ آخرابی کاس کاراستا ورکس طرح دُھونڈ آاِ اور نامعقول بی سرتا سران حرکتوں کو کیوں کینے اِا دران سے شرمندگی بی اتنی کیوں محسوس کیجتے :دکر کرئے کرتے کچھ رشک سابھی تواپنی اس معصومیت ، سادہ دلی ، فا معقلی اور بے تھنع نادانیوں پر آگیا!

> کم فہم سے تو کم سے پریٹ نیوں میں ہم دانا یتوں سے اچھے سے نادانیوں میں ہم!

سفرکا سمال اب تک نظرے سامنے ہے دوائی دات کے ۱۰ ابیجے کی گاڑی سے
ط ہوئی سمی بمنکا پورا ورلکڑ منڈی کے راسے سے رضتی جمع سرشام سے ہونے لگا۔ وہن مردار
صمن کھا کھے ہمرگیا سما افدا معلوم خلقت کہال سے ٹوٹ پڑی تھی ، فیرصا حب اسٹیشن پنچ والد
ما ہدا ور والدہ وہمشیر کے تکٹ سکنڈ کلاس دائے کل کے فرسٹ کلاس ) کے سے ہم لوگوں کے
انٹردائے کل کے سکنڈ کلاس ) کے ۔ یہ درج تو ب ہی ہمرا ہوا تھا، لیکن یہاں اہر جھا تکے اور سیر
دکھنے کے شوق میں لیٹے اور پیٹے کی ہروا ہی کس کو تھی انہذا تھوں میں تنی کہاں ہسادی
دکھنے کے شوق میں لیٹے اور پیٹے کی ہروا ہی کس کو تھی انہذا تھوں میں تنی کہاں ہسادی
توثی اس کی کہ کھڑئی کے پاس کھڑے ہو کر باہر جھا تھے کو فوب ملے گا۔ اس کا ہوش، ی نہیں کہ
آخر باہراندھیرے گئے ہیں دکھنے ہی کو کیا ہے گا۔ یہ چکار ذہ بنیت اگر بہی میں دہو تواسے بپنیا
انٹر باہراندھیرے گئے ہی دکھنے ہی ہرام راکھ کر چھے سُلا دبا ۔ سن ہمریا دکر یعے کہ دسال کا تھا۔
مرکا پوریس گاڑی اور کی دارے جو ہو ہی ۔ جہاں سے گاڑی کلامنڈی کے دران

ك شيفة كاصل شعير التف ع بجات إلى اتقا.

سمقی، وینگ روم پس مخمرے، اسے بیلی بار دیکھا۔ اوراس سن بس یہ کرہ توب سماسمایا فظراً یا۔ پٹریوں کے درمیان اس زمادیں چوٹے چوٹے بیتر پڑے ہے۔ رہتے ہے، منج اسمیا کا دیکھی کرطبیعت اہرائی اور دومرے بچوں کی طرح اپنے دل میں بھی یہ آئی کہ کوئی بیتر اسماکا کہ پٹری پر دکھ دیجئے اورٹرین کے گرف الٹے کا تماش دیکھتے ۔۔۔ تیرایسا ہونے کیوں پا ، بٹروں پر دول میں سے کسی نے دیکھ دیا اورڈ انٹ کرو ہاں سے ہٹا دیا مقصود اس ذکر سے ان لاگوں کو چون کا ناہی جفوں نے بچوں کو مطلق صورت میں معصوم فرمن کرلیا یہ معصوم صرف اس معنی میں بی کہ اسم معنی میں بی کہ اس خصیت کی ومداری ابھی ان کی مقالیس فام بیں، وہنیت کے لیاظ سے معصیت کی ومداری ابھی ان کی مقالیس فام بیں، وہنیت کے لیاظ سے معصیت کی ومداری ابھی ان پر نہیں آتی ، ور دِنفس سے رائیس تو بچوں کی اس خصیب کی ہوتی ہیں کہ بڑی سی بڑی تباہی اور پر با دی گاہویں گراکر دکہ دیں۔ اور پر با دی گاہویں گراکر دکہ دیں۔ اور پر با دی گاہویں گراکر دکہ دیں۔

کلامنٹری گھاٹ سے اجود حیاد متصل فیض آباد ) کاسفراسٹیرکا تھا۔ دریائے گھاگلیں برسان بیں اسٹیرچلاکرتا تھا۔ اوراسٹیراس سے کھاگلیں ہور جہاز نہیں، عبین جہاز تھا۔ تا شریل کے سفرکاکیا کم تھا، یہ کری سفر تواجو بہن ہیں اس سے بھی کہیں بڑھ کر نکا ۔ پر وہ اس و قت تک شریف خاندانوں کا جزوزندگی تھا۔ خرچ جتنا کھی بڑجائے، یہ کمن د تھا کہ بردے کی یا بتدیوں ہیں دوا فرق آنے پائے۔ والدم حوم اسی لئے زنا ذکے ساتھ سفر کرنے میں سکنڈ کلاس داس و قت کے فرسٹ ، کا پودا کمیارٹمنٹ دار دکرا لیتے سمتے ،کہ درجہ ہالکل ہوجائے اورکسی فیر کے آنے کا سوال ہی زباقی رہ جائے۔

اس ابک غرض کے لئے سارا خربے گوارا تھا۔ پھراتنی احتباط بھی بیعض دفع کافی نہ بھی جاتی اور درجے اندر بھی گزرتے بھی جاتی اندر بھی جاندنی کا پردہ باندھ دباجا آکہ بلیث فارم پر بھی گزرتے ہوئے سے سامنانہ ہوجائے۔ لکڑمنڈی اسٹیش پریائی کہاروں کا انتظام

فاصدابہ قام کرکے بیسبے سے کرلیا گیا تھا۔ ہم شیر کا سن ابھی پورے بارہ سال کا بھی نہیں ہوا معنا ماہ دوالدہ ماجدہ اسی میں بیٹھیں ، اور پالکی اسی طرح اسٹم پر دکھ دی گئی \_ کتاب کے شاخع ہونے تک ذہمن اس سوال ہیں ابھیں گے کہ یہ پائی کیا بالا تھی جس کا نا ) بارباد آرہے ۔ پائی ، فینس ، میا نہ ، چو بہلا، مقور سے تعور سے فرق کے سامۃ ان سواریوں کے نام مقے، جنھیں کہا درایک فاص ذات کے مزدوں کا ندھ پر الٹھا کرلے چلتے تھے ہیں ان مستقبل ہوتی تھی ، نیچ کا حصر مہلکری یا کھٹولے کی طرح سی با بیدسے بنا ہوا ہوتا تھا، او برکی مستعلیل ہوتی تھی ، نیچ کا حصر مہلکری یا کھٹولے کی طرح سی با بیدسے بنا ہوا ہوتا تھا، او برکہا راسی بانس کو کا ندھ پر رکھ کر چلتے تھے ، کے حصے میں ایک مورت سمٹ سمٹا کرلیٹ سیسی تھی ۔ اصلاً یہ سواری زنانی تھی، اس پر بردوں نے بھی ہوتی کی مناکر دروازے بھی کوئی ہی کوئی ہوتی کوئی ہوتی کا کہ بر بردوں نے بھی کا میانی دیتی تھی۔ اور تا تکے ، رکٹے ، سائیل مائیل معزون شریفا نہ سواری کا بھی کام پائی دیتی تھی۔ اور تا تکے ، رکٹے ، سائیل اسکوٹر، موٹر کے دور سے پہلے مردوں کے بھی یہ ایک معزون شریفا نہ سواری تھی۔ اسکوٹر، موٹر کے دور سے پہلے مردوں کے بھی یہ ایک معزون شریفا نہ سواری تھی۔ اسکوٹر، موٹر کے دور سے پہلے مردوں کے بھی یہ ایک معزون شریفا نہ سواری تھی۔ اسکوٹر، موٹر کے دور سے پہلے مردوں کے بھی یہ ایک معزون شریفا نہ سواری تھی۔ اسکوٹر، موٹر کے دور سے پہلے مردوں کے بھی یہ ایک معزون شریفا نہ سواری تھی۔ اسکوٹر، موٹر کے دور سے پہلے مردوں کے بھی یہ ایک معزون شریفا نہ سواری تھی۔

ا جودھیا گھاٹ پراسٹیمرسے اُتر، وہاں سے سکرموں پر چندیں جل، قا فافیض اُباد
جی کیا۔ اب فکرم "مجی کوئی کیا سے گا۔ پائی گھوڑا گاڑی ہوتی سی ، دو گھوڑ ہے جے رہے
سے، چھت دو ہری ہوتی سی اور خوب مضبوط، تاکہ وزنی ساوزنی سائن سنھال سکے ،
بڑے شہرول ہیں کرار پرچلتی سی ۔ اور شرفار دمعزنین کے لئے بڑے اوام کی سواری سی فیشن کی نذر رفتہ رفتہ یہ آدام دہ سواری می ہوگئی۔ اس کے بعد تا بھے چلے ، اور تا گلوں کے بعد نم پرکشوں کا آیا۔ اور پھرسائیکل رکشا اور موٹر رکشاء اسکوٹر اور قسم سے موٹر۔

ا ددھیں سب سے زیادہ آباد و پر رونق شہر کھنو کے بعد فیض آبادی ہے صاف سے ما اجلاء شجاع الدولے وقت تک دامالسلطنت بھی رہ چکاہے جس جم کی املامیت کامرکز لکھنو ہے نیبی شیع تہذیب و تدن کو نایال کے ہوئے فیض آباد بھی اسی میں امتیاز ماصل کئے ہوئے ہوئے ہوئے اس وقت تک جامور طبیب، ماصل کئے ہوئے ہوئے اس وقت تک جیات تھے ، اور محیم شفادالدول، دا معدلی شاہ کا زمانہ دیکھے ہوئے اس وقت تک جیات تھے ، اور پر انے رئیسول کی عالی ہمتی اوراولوالعزمی کا نام زندہ رکھے ہوئے۔ ۱، ، عصبے بعد جب برانے رئیسول کی عالی ہمتی اوراولوالعزمی کا نام زندہ رکھے ہوئے۔ ۱، ، عصبے بعد جب والدصاحب کا تبادلہ بہاں سے بھی ہوا، تورخصتی دعوت استمول نے اس شان سے کی کم دوں ، دالہ صاحب کا تبادلہ بہاں سے بھی ہوا، تورخصتی دعوت اس کی نظرمیری نظر سے توگروں ، ما ما اصلیوں سب کی تھی ہی ہوئے جانوروں کی جانوروں کی بھی تھی گھوڑوں ، ما ما اصلیوں سب کی تعتی ، جی نہیں ، براہ سب کے لئے دانا ور دانت ، گھاس اور جانے کی شکل میں !

فیض آبادیس میزیان اول منتی سرفراز علی سقے دان کے لائے متی ہود عالم ابھی چند سال قبل تک زندہ سفے ) اجو دھیا گھاٹ پر استقبال کے لئے موجود ہتے ، اسٹر سے آبار ، شکرموں پر سامقہ لائے شرموں پر سامقہ لائے ، سالہ قافلہ کو اپنے گھریں آبادا اور بحے دن بھی مظہرایا جی جا ہلاک اداکر دیا دیا ایک طرح کے شعکیدا رہتے ،" قلیوں "کو بحرتی کرے افرلیقہ وغیرہ کی نوآبادیوں میں بھی اکرتے ، خیر بھر والد صاحب کرایہ کے مکان میں اُسٹر آئے بہیں کہیں قریب ہی شہر کے بامور دکیل منتی امتیاز علی رہتے ہتے ، شکسیئرے ، ہملٹ ناکہ کا دو و ترجہ جہا گھرے نام مونی مرتاض ہو گئے ۔ انتقال تقریباً ہم 19 میں سے اکھیں کے قلم سے ہے ۔ آگے چل کرایک صوفی مرتاض ہو گئے ۔ انتقال تقریباً ہم 19 میں ہوا ہوگا۔ ان کے بڑے لڑے نشی فیاض علی اچھے ناول تویس بھی تکئے ، اور ما ہرقانوں بھی۔ ہوا ہوگا۔ ان کے بڑے لڑے نشی فیاض علی اچھے ناول تویس بھی تکئے ، اور ما ہرقانوں بھی۔ ہوا ہوگا۔ ان کے بڑے لڑے نشی فیاض علی اچھے ناول تویس بھی تکئے ، اور ما ہرقانوں بھی۔ ہوا ہوگا۔ ان کے بڑے لڑے نشی فیاض علی اچھے ناول تویس بھی تکئے ، اور ما ہرقانوں بھی۔ ہوا ہوگا۔ ان کے بڑے لڑے نشی فیاض علی اچھے ناول تویس بھی تکئے ، اور ما ہرقانوں بھی۔ ہوا ہوگا۔ ان کے بڑے لڑے نشی فیاض علی اچھے ناول تویس بھی تکئے ، اور ما ہرقانوں بھی۔

پاکستان، جرت کرگئے۔ اور وہاں اٹارنی جزل کے مرتبے پر پہنچ کروفات ۱۹۵۹ میں بائی۔
یہیں والد ماجد کے پاس علاج معالی کے سلسلے ہیں آمدور قت ایک اور صاحب کی دیمی علیم شاہ نیاز احمد درویشان قناعت و بے طمعی میں متاز ، بعد کو ایک درویش مجذوب کی حثیم شاہ نیاز احمد درویش مجزت حاصل کی ، اور مرجیت کا عالم یہ ہوگیا تھا کہ مراد ول کے لئے دعا کرانے کو خلقت دور دور سے کھنچی چلی آتی تھی۔ بیعت اور خلافت می مراد آباد کے مشہور نقش بندی شیخ طریقت مولانا فصل رحن سے تھی۔

بیپن کے اوہام و خیالات پر بڑے ہوکر خود بھی ہنسی آیاکرتی ہے، یہاں مکان بیس ایک کو مخری ایک کم محری ایک کو مخری ایک و مخفوظ کو سفری کو دیکھر اپنے دل میں کہا کرتا تھا کہ قیامت کے دن جب آفت اب سوائیزہ پر آجائے اور کھو بڑی کے اندر بھیجا کھنے لگے گا توہی بناہ لینے کواس کو مخری کے اندر بھیجا کھنے لگے گا توہی بناہ لینے کواس کو مخری کے اندر بھی بھا وی کا اور کا یا انزی تھا کہ ہ، درس کے بچے کے دل میں حشر کا بول ہوری طرح بیٹھ گیا سے ا

ک کھلی رہ کین معلوم ہوتا تھا کہ راج اندرے در ار کے سے مج بی ای جنت تکاہ وہ فردوس گوٹ بيسكاسامناب إ اخلاق درس دين والاا وردنيا كيمى اويخ يتح كابتا فوالا، اس وقت كون تقا ؟ سب بي مجه كرچه برس كمعصوم بي في الراكب دفعه ايم معمواما تات ديمه لياتواس بي قباحت بي كيابوني ؟ ادان والدين ا ورمرتي عدامعلوم مكتف معصوروں کواپنی نادانی اورکو ترقبی سے اس طرح غفلت بلکرمعمیت کے فارس است بالتقول وهكيلة رستين والدمروم اورخود مهاتى صاحب مرحوم وونون ماج وكوراى مجنے والوں میں تقے اور مجی اچ جرے کی مفلیں میرے جانے کے مرفز دوادار دہوتے لیکن یا دراے اور سخیری باتوصاحب کی لائی ہوئی چیر سخی ، اورانساب داایان فرنگ كى جانب ركھتى تقى ،اس كے عيب كاعيب بونا بىم مشرقيوں كى نظري ، اور دو محى انسوي صدى كے اخرى، رەبى كياكياسقا!فسق ومعصيت كريم جرب يرجب غازه فيشن اور "كلي"كال دياب تواس كى بدنائ اورزشت روتى برنظرى سى كريرتى ب! یهی بهانی عبدالحایم مرحوم اخبار دل کے بھی رسیاستے، گھیں جو دوایک اخبارا تے النيس توخيروه بره دائية بي سفراق شام كوشهركسي كلب بي سعى ده إبندى سعات،

یهی بھائی عبدالحلیم مرحوم اخباروں کے بھی رسیا تھے، لھریں جودوایک احبادا کے انفیس توخیروہ بڑھ ڈوائے ہی مرحوم اخباروں کے بھی رسیا تھے، لھریں بھی دہ پابندی سے طئے، اورا خبارات، رسائے بڑھ پڑھارات گئے دالیس آئے توگھ پراپنے طنے جلنے والوں سے بھی بی اخباری نذکر سے جرچے جاری رکھتے، جھتاتواس وقت کم ہی چزیں تھا آنا ہم اخباری بینے بی افراری کے بینے والی ہے بینے والی وقت سے بڑتے دی ۔ اور ھینے کا نام پہلے بیل انہیں کی زبان سے بینے والی دور نتام کوخوش خوش کلب سے لوٹے اور سنایا کہ ۱۸۹۹ء کی خصتی اور ۱۸۹۹ء کی آئد برا ور در تی نے کیا خوب لکھا ہے۔

المفانوع كے ساتھ لائيں ہوتیں جودور

تنانوے كے بيميري يُرْجانِس كم صفورا

ادد هینج اس وقت تک این پرانی شهرت سی درجیس قائم رکے ہوئے تھا۔ اور اس قسم کی بفظی ظرافت تواس کا حصرتھا ۔۔۔ اسسان ننانوے کے بھیرس پڑجانا ایر محاورہ بہلی بارا بنے علم میں آیا۔

فازیخ گازی عادت، اب تو قیرسن ۲، سال کا تھا، دوسال قبل ہی قائم ہوگئ کے والدہ ما جدہ کے ساتھ جب دریا ادجا کرکھ روزج کر رہنا ہو اتھا، اوراس میں بڑاؤل بھی ، والدہ ما جدہ کے ساتھ جب دریا ادجا کرکھ روزج کر رہنا ہو اتھا، اوراس میں بڑاؤل بھی صاحب کو تھا وہ من مذائد هر ب مجھ اٹھاتے تھے، اور مبعد اپنے ساتھ بھے لے جاتے ، خاذ کا بچہن ہی سے عادی بنا دینے کا رواج اب تو فیرکیا ہوتا، اس وقت بھی بہت عام نہ تھا، حالا بحد والدین اگر زیادہ فیال کرلیا کری توایسا دخو ارکھ اب کے وقت بھی نہیں سے نیف آباد میں خاز جمد کو بابندی کے ساتھ جا آبا ہے مولوی صاحب کے ساتھ ، بڑھائی تھائی کا شوق برستور قائم اور تعلیم میں نربیبیت دوسرے علوم پر مقدم ساتھ ، بڑھائی تھائی کا شوق برستور قائم اور تعلیم میں نربیبیت دوسرے علوم پر مقدم میں قرآن مجید دناظ ہی کا شوق برستور قائم اور تعلیم میں نربیبیت دوسرے علوم پر مقدم قرآن مجید دناظ ہی کا شوق برستور قائم اور تعلیم میں نربیبیت دوسرے علوم پر مقدم قرآن مجید دناظ ہی کاراحت بیبین ختم ہوا۔

دیھنے جاتا۔ وہاں کےمندروں، شوا لول کا جبرت کے ساتھ دیکھنااب کے یادہے۔ ۹۹ و کی پہلی سها ہی ختم پر کھی کہ والد ماجد کا تبا دلہ سینا پور کو ہو گیا۔ آبا دی اس وقت تک كل ۲۳،۲۲ ہزار كى تقى بسلم تہذيب حصوصًا شيع كليح كابك خاصه مركز، آب وہواكے لحاظ مع ببهت الجهامسلمان شرفار كمشهور قصياس ضلع بي وانع خيراً بادرا الهرادي محوداً باد، بابولوروفيره يشهر چيو ئى لائن لكفتو سے برلى كا مفكودام جائے والى پرواقع، برى لائن ا ورا يک ا در چيونی لائن د ونوں بهت بعد کونکليں ۔

#### إب(٩)

# خانگی قعلیم وزرست (۲)

أدعى دات كا وقت تقاا ورا خيرارچ كا خوش گوار موسم، جب بهمارا قا فلد دريا باداور المعنوّ سے سیتا پوراسٹیشن برا ترا۔ ۱۷ سال گردگے، بات کل ک معلوم ہوتی ہے! بجین کے بعض نقش مس درج گهرے ہوتے ہیں ایس آدھی دات کا وقت ، مگرکیسا کسل اورکہاں كاتكان! نوش خوش ا ورجاق جاق أترا كي علام تفاكر كني كني سال اسى فهريس، منشل وطن کے رہنا اوگا، آئندہ زندگ کی اہم ترین بنیادی بیبی قائم ہوں گی بیجین کی معصومیت يبيس سائق پيوڙے گي، لڙکين کي شرارتون، اور پيرنوجواني کي غفلتون، سرستيون کا آغاز جي میں سے ہوگا! اس زمان کی ڈوٹی کلگٹری کے رعب وداب، افردا قترار کاکیا کہنا۔ اسٹیش يرجيراميول اورعد والون كالورا براجا بوا، اوقت بونے كے با وجودكونى دقت داوتى. متعدد سواریان موجود - ہم لوگ کئ من تبین بھی ٹن کا وزنی سازوسا مان سے ہوتے بالدام اپنی عارضی فرودگاہ پر پہنچ گئے۔ لیکن اب اندازہ اواکدیدمکان ہماری ضرورتوں کے لحاظ سے بالكن اكافى بلكر تنكب بالنك المخنت اجمارى بمارى بكس دبهت سارے سامان كادھير با مرزی لگادیا ، مبع بی سے ماش و وسرے مکان کی شروع ہوگئی ، جویندہ یا بندہ ، چندی دوز کی دوا دوش میں ایک کوشی مل گئی وسیع وشاندار، شهرکی عام آبادی سے درا بسط کر، سول لأتنزك مدوديس يسيول لائنزيا بتدوسانى لبريس سيول لين كيابيع؟

زراا سے بھی بھتے جلتے۔ مخت کے ملک دانے انگریزدں نے جب اس گرم دیس ہندوستان بی رہنا سہنا سرنا سرنا بروں کے بنان ابادی سے با ہرمبدانوں بی اپنے سے بطی بڑی کو مقیاں اور پیوس کے مخت سے بنگے تباد کرائے اوران کے اردگرد برے بیٹے بیٹے بیٹار کرائے اوران کے اردگرد برے بیٹے بیٹے بیٹار کرائے اوران کے اردگرد برے برے بیٹے بیٹی باغ ، چین اور سبزہ زار دکھے گویا ہرکو بھی بجائے تودایک جھوٹے سے بارک کے ملقہ کے اندر شہر سے نقسل ایکن شہر سے باہر یا علاقے انھیں کی اصطلاح میں سول باکٹر کہلائے۔ سبنیا پور میں ایک بڑی ویسع سول لین آرام دہ اور دیسے صاحب سخوی سے کو سامت تھی ۔ یہ کو کھی اسی علاقے میں ملی ۔

کوسفی دا جساحی جمود آباد کی سی بخود آباد کا نام آگیا ہے تو ذرا تعارف بھی بوجائے
آگید نام بار بار آئے گا جمود آباد ایک سلم ریاست اسی ضلع میں بھی ، سرص ضلع بارہ بنی سے
ملی بور کی ، یہاں کا رئیس راج کہلا اس این بنی خطاب خان بہادر کا رکھتا تھا۔ اوراس کا شار
ا و دھ کے سب سے بڑے تعلقہ داروں ہیں تھا۔ "تعلقہ دار" کی اصطلاح اب خود تشریح
طلب ہوگئ ہے انگریزوں کے زمانے ہیں او دھ کے بڑے زمین دار، تعلقہ دار کہلاتے تھے ،
ھ ۱۹ میں زمین داری ، تعلقہ داری سب ختم کردگئیں جمود آباد راج کے مالک نسباہم لوگوں کی برادری کے ایک نسباہم لوگوں کی سلطنت ہیں جب شیعیت کا زور ہوا، تو بہت سے ضعیف الایمان ابل سنت نے اسمیس کی طرح سرکار درباریس رسوخ ونقرب سے خیال سے شیعیت بول کرلی سنت نے اسمیس کی طرح سرکار درباریس رسوخ ونقرب سے خیال سے شیعیت بول کرلی سنت کا اثر مرتوں دور زبوس کا اس سنت کے رئیس کا نام امیرس خان کا در خان محفیف ان خان خان خان داوہ "کان یک دات کے بھان سمنے ، سعیدالملک " کے رئیس کا نام امیرس خان بہادر" انگریزی سرکار کے خطاب اور سامیرالدول "وس سعیدالملک" سمان در سامیرالدول ور سعیدالملک " سعیدالملک " در اور سامی سامی سیان کا در سامیرالدول" و سعیدالملک " سعیدالملک " سامیرس خان بہا در" ایک سامی سیان کا در سامیرالدول ور سعیدالملک " سامیرس خان کے دیک سامیرس خان کی ایک سامیرس خان کے دیک سامیرس خان کی ایک کی کورٹ کی سعیدالملک " کا دیک کورٹ کی کورٹ کے خوال کے خطاب اور سامیرالدول" و سعیدالملک " کا دی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کر کورٹ کی کورٹ کی

بادشابي مبدكي يادكار

توائفیں رابرصاحب کی منعدد کو طفیاں وربنگلے سبتا پورسول لین میں، حاکموں اورافسرول کے لئے بینے ہوئے کے منعدر کو طفیاں اور افسرول کے لئے بینے ہوئے کئے مناز سول مرجن، میر دنڈ سٹ پولیس وغیرہ انھیں کو طفیوں میں رہتے ۔ انھیں میں سے ایک کو طفی ہمیں بھی ملی ۔ ہمیں بھی ملی ۔

کو مٹی میں اگر آ تھویں کھل گیتی، ایسا عالی شان مکان رہنے کے لتے اس سقبل كيول المائقا كمرح جيوث برحي كئ ايك وسطى إل مبى اور بغلى كمر يم ي كني كتى برآمدة غسل خان وغيره ـ زنانے مكان كامحن لمباجوڑا اورجار ديجاري ئي ہونے كے باعث نوب كُفلا كُفلا- اصل كوهى سے درا بهث كرجنوب ميں خوب برا سااصطبل ا ورشاگرد بينيد كے مكانات ا وريائيں باغ تو كهنا چاہيے لت و دق مشرق ميں خوب پُربهارچن سنره زار سچولوں، ميلوں، بورول سے آراست ، مغرب وشال کی جائب گمنا باغ ۔ آم کے علا وہ بھی طرح طرح کے درخون اورسنری ترکاری سے لبریز، غرض گھر میٹے بورامزہ پارک کاماصل۔اب تک۔ باد مع رجب بیل باداس کوشی می قدم رکھاہے تواس کی وسعت تو بے پایال نظراً نی اور حسن وزیبانش کے نماظ سے وہ تاج محل داگرہ کا نمور بن کرنظریس سائی ، خوب ایجھا کودا خوشی منائی، اوریس تو فیربی مقاریرون کودیکھا،سب کے چیرے کھا ہوتے سب ایک د وسرے کومبارک اوریتے ہوئے \_\_\_ بجین کا بھولاین کیا چیز ہوتا ہے،اس کو تھی کو جب سالها سال كربعدايين ا دهيرسنيس ديكهاتو" جنت نشان " تكلف كربجات ايك عام کوتھی اوسط درم کی معلوم ہوئی اوربس۔ اور ایک بچین ہی کیامعیٰ عمر کی عربی اسس فريب نظرين بسر وجاتى ب ـ

پڑھائی مولوی صاحب اور اسٹرصاحب دونوں سے جاری رہی، اسٹرصاحب کی برھائی بھی لازی مقی اس سے بیشہ کی بار بدلے گئے اور چوکدائگریزی کے ساتھ حساب کی بڑھائی بھی لازی مقی اس سے بیشہ بندوہی طنے رہے بمسلمان اس وقت سرشۃ تعیامت میں خال خال ہی تھے، اور حساب پڑھانے والے توکوئی ایک بھی نہیں یہ اسٹر گھنڈ ڈیڑھ گھنڈ، ہم دونوں بھائیوں کو پڑھاکر چلے جاتے کوئی خاص ربط وائس کمی ماسٹر سے پیدا نہوا میں ڈیٹی ذادہ ، باعوام کی زبان میں خودی سے جوٹا ڈیٹی تادہ ، باعوام کی زبان میں خودی "چھوٹا ڈیٹی سے امری مروت، لی اظرے ۔

مولوی صاحب سائھ، ی رہتے، چوبیبوں گفتگوں کے لئے طازم ہتے، و دُعلّم کے علاوہ عام آالین و نگراں بھی سے ، ایک چھوٹا ساکر وان کے لئے الگ تھا، وہی کمتب تھا، قرآن مجید ناظرہ کے روز بعزتم ہوگیا۔ سن بھی کوئی ، ، مرسال کا ہوگا چوٹی سی تقریب ہوئی، مٹھائی تقیم ہوئی، کچھ چھوٹی سورتی رافی سی گیتی۔ اتنایا دہے کر '' فکیا" دسورة الکا فردن ، میں نشا بدلگا، پھھا در پڑھ گیا، سننے والوں نے ٹوکا۔

دیکھتے دیکھنے مولوی اسا عیل مرحی کی بانچوں اردو ریٹر رہی ختم ہوگئیں بانچوں دیٹر و فاصی شکل تھی اوراچی اونچی استعداد کی طالب، فارسی بی اسی انتائیں شروع ہو چی تھی ، دبیبویں صدی کے شروع تک شریف مسلمان گھوائوں ہیں عوگ بہی نصاب تعلیم دائخ تھا ) آ مدنا مربیند نامہ گلزار دبستاں، دستورالعبیان دایک ہندو کی تصنیعت اسے گزرتے ہوئے نوبت گلستان اور بچر لوستاں کی آئے۔ اور جب ذرا اور بڑا ہوایا تو درس رقعات مرزا قتیل ، سکندرنام (نظامی) یوسعت زلیجا دجامی) اور کیمائے سعادت دغزالی کے بھی حاصل کے۔ اور فارس کے درسیات انھیں پڑھتم ہوگئے سے ہمیا ہے سعادت کی معنویت کا کہا کہنا دیکوں ایسے بربارہ ورائی سے زیادہ رٹائی معنویت کا کہا کہنا دیکوں ایسے بربارہ ورائی سے زیادہ رٹائی

بىربى، اور بجراس كے كه عبادت كے نفطى معنى ، التے سيد مع بھے لتے ، اور كچه بائمة رآيا، كتاب سن شعور پر پہنچ کر بڑھنے والی ہے،اور وہ مجمی کسی محض ملاتے مکتبی سے نہیں، بلکہ اچھے خوش فهم وصاحب فكرونظراستاد سے درى يوسف وزلنجا تواب اس كے لئے كياع ص كيا الطئ الشرطاجا مي كومعا ف كريخ خدامعلوم كس سي مي اوركس عالم بير، وه ايني يا دكارايس فحث عرال كتاب كى صورت ميں چھوڑ كئے، بس جونوش عقيدگى ان كے نام كے ساتھ وابستہ وہی اس کتاب کو زیر درس رکھنے کی ذمہ دارہے ، فحش کی آمیزش تو گلستان پی معی میرنکین رحیثیت مجوی اس کی خوبیال اس کے عیوب برکہیں غالب ہیں! لیکن کھتے لکھتے فلم کیس لا حاصل بحث میں جاہدا ، اب فارسی کے یہ اورا ق پار میکہ بس یرهائے، ی کیول جانے سگے،جوسوال ان کے حن وقع مواب وعیب کاچھے! سلسار سخن مي ايك بات ا ورسنته يلئه ،مصنف ومفكر بهترين مي بؤبهر مال اسنے احول ا وراینے زمانے کابندہ ہوتا ہے کسے مکن ہے کہ کوئی بھی کتاب بشری دل د د ماغ سے د وچارسوسال قبل سے علی ہوئی آج کے مسلمات کاساتھ دے سکے۔ اوراج ك زاورٌ نظرك دُها بخ ين معيك بي سك بهترين يرانى كاب مى اب اس قابل بيب کرائی ترتیب و تہذیب کے سان بجنسرطلب کے اسمیں دے دی جائے، جدیدمقدریا دیا چا وربکرت ماشی توبیرمال ضروری ہیں، اور پر پڑھانے والے کے لتے بھی لازمى ہے كەخوب صاحب فهما ورطلبكا فطرت شناس مور بغيران احتياطوں كے ابينا توعر مركا بخرد بي كاركل كالزياق "آج" زبررى تابت بوتاب!

گھرس کھیل کو دے لئے پر دیس رستابور) یس کوئی ہم سن او کاعزیزوں ہیسے

تو تھا ہی نہیں، اور دسیول لین کی اس کو تھی میں سی ہمسات اور ہمسات زادے کا کوئی امكان تفار سطير بهائي بهي ايك سقيا وران سے بي تعليق بھي تھي، بير بھي بين بين كئي سال كى چھٹان بڑان کاکیا علاج تھا۔ گھرکی پروردہ لڑکیاں البتہ کیس کے لئے کئ ایک تھیں، کم سن بحى ا ورميرى بم سن بھى دہم ميال لوگول كى زبان ميں دون شيال" يا" بانسيال" الركا بھى كونى ایک آدھاس طبقائقا البتاس میں جھسے دوجارسال بڑا۔ بہرمال جو بھی تقیں استھے سب مرتبي جوسه كم اوركبيس كم يس مالك اورآقا، وه سب علام اوركيزي بي ميال ا ورده سب كيني مي سب برفيرس كا حاكم،جب حس كوجي جا بابيث ديا،جس كوجوجي چا اکد بیٹا یبی غیمت ہے کرزیان گالیوں پرنہیں کھلی تھی دا وراس کی لیمیرت یہے كراين إب اور بهان كوكبي كالى ديت نهيس منائفا والداجدا وروالده ماجده دونول اینی والی بری قدخن میری زبان درازیول اور دست درازیول دونول پر رکھتے۔ اوروالد اجد معين درتا مجى تقاما ہم ان سے بچرا چھا كرتوموقع أخرى بى جا آ \_\_\_\_اس صورت مال یعتی اینے برابر والے ساتھی زیلنے سے د ویتیے بھلے ایک اچھا ابک بُرا، اچھانیتر برکزربان اور کان د ونون بچین بورگالی کلوج، اورفحش گندے نداق سے محفوظ رہے اور برانیتی بنکا کہ طبیعت عادی تشروع می سے حکومت و حکم ان کی ہوگئی، اورنفس کوچسکا بجین ہی سے ابنی برائ كابراكيا مسامقيول سے احساس مساوات كاپيدائى رجونے يا يا مجى اتھيں بياندا توسمى خودى ال كيب كية اس كاكونى امكان بى نها.

كى كى بردرده لۈكيال گھريس آخرجمع كيسے جوگئيں! اس گھی كومجى توسلھاتے

<u>ملتے</u>۔

ميرى بيداتش كاشابد بابخوال بى سال تقاكه مار مصومين داس وقت اسكا

نام الله المالك شال ومغربي تقا) أيك شديد فحطررا، ايساكر فحط زده بي جارون ني ابنی اولاد کک کویجینا شروع کردیا خیراس کی تو قانون سے ممانعت تھی۔ البتہ سرکاری مستاج خانوں میں لڑکیاں کثرت سے داخل ہونے لگیں اوراس کی اجازت حکومت سے حتی کرچو جاہے انھیں پرورش کرنے کے لئے اپنے بال دکھ ہے۔ والدم حوم ڈپٹی ستے ہی د فالباضلع بستی بسی انسی بڑی تعدادیں اوکیاں آسانی سے لگیں کچے تواضوں نے اپنے عزفول مخلصول بن تقیم کردیں اورکی ایک اپنے ہال رکھیں تین ان ہی ہے کم س کھیں، وہ بھارے اپنی دات سے اس کا ابتام رکھتے تھے کہ ان کے لئے کوئی ظلم زیادتی نہونے بلتے اور والده ماجده بحى حى الامكان شفقت بى كابرتا دُان كے سات رکفتى تھيں ليكن قابيانے كے بعد كون لحاظ محقوق" اوراحكام الى كاركھتا ؟ معاشرہ اوربرادرى كا مراد تھاكہ يہ سب اوندی تو غلام ہیں، کینے اور نیع، دان کی کوئی عزت رکسی انسانی اکرام واحترام کے متى، سوااس ك كراميس بيث بمركفان كود، ديا جات، كويا يرانسان تعينى بهيس، يويات عقر جن كالمحض قالب انساني تقا\_\_\_اچموت بن كى لعنت سندوّ تك كب محدود درى تقيس بمسلانول بس خصوفها بم ميال لوگول بس بورى طرح سراتت كركتي تقي \_ نوش حال گوانوں میں ایک اور مصیبت یکی کرید زوخربر جھو کرے اور تھو کیاں آفازاددل، اورآقازادیول کی فدمت کے لئے شردع ہی سے نامزد (ALLOT) کر دیتے ماتے سے، گویاحق مالکیت باضابط مجی فلاں صاحب زادہ کا فلاں چھوکرے اور فلاں چھوكرى كے لئے نابت بوجا اتفا إچنا بخدايك جيوكرا جھ سے مين جا رسال بڑا، اور ایک چھوکری جھ سے میں جارسال چھوٹی ، دونوں میرے نام کے کردیے گئے ، اور میں عملاً ان كى قىمت كامالك قرار ياكيا- اتنى كم سى يى انتهاتى خواجى كا حساس ا در بندارتفوق د

برتری میسی مربینا دیکر خیشان ذبنیت پیداکرسکتا ہے، ظاہرتی ہے، اور پیری توطیع کمی میں مدخوسی مربینا دیا گری اور سکتا ہے، ظاہرتی ہائے واقعے وصریح مہی، معامشہ و کی اس منزل میں سوچنے کے بعد بھی ذہن کا اُد حرفتقال ہونا دشوار تھا ۔ اچھے ایکے نیک، ثقا ور دیندار لوگ بھی ظلم وشقا وت کی اس رویس اندھوں بہروں کی طرح میں جینے جارہے ہے۔

يراكب اخلاقى تذكره تومحف ضمنا أكياءا وربجراس كاتعلق محض اسرس كالماق

مخصوص بھی نہیں۔اس نے آگے کے بھی کئی سال اپنی لیسٹ میں لے لئے۔

دَكُرِيْهُ هَانَى كَاچِلَ رَا مَقَاءَكَ بِي تَعلِم كَاسلَلَ بِيستورجارى مَقَاا ويظامِرُنِي دسَيا اس كوديكه ديه فوش بهي بوربى مَقى، لوثا بهوثا، ثيرُها ميرُها خطك فالكفنات في بين آلباتها برست بوكر البين بجاصاحب كافذات من بين فان كنام ابنا ايك خطك في كانك من بواديكها اس وقت البينة أم كساسة "شير" لكمقاسقا بمسى في بتايا بي بوگاء اوراب تو بين سال اور گرزگ تقد فاهي برس برسي خط لكهن لكاسفا.

ا دورتم الخطیر منرب مورک ایک مندونواز و مهندی نواز نفشنت گورنراینتی میکذا نے اددورتم الخطیر منرب لگانی، اورصوبر کی عدالتوں کے لئے دیوناگری رسم الخط کے مجھی دروازے کھول دیے توعلاوہ اورجلسوں کے ایک بڑا مرکزی واحبی جلسائھنویس اُردو والول نے کیا تو خوب یا دہے کہ اس کے متعلق دوبڑے لمبے لمبے خطیس نے اپنے ایک ہم سس عزیز کو لکھ کر با ندے بھج سمتے سے سن یا دکر یعجے کہ اس وقت مسال یا کھی بی زاید کا تھا۔

پڑھنے بکہ پڑھ لینے کا شوق خدا جانے کہاں سے بھٹ بڑا تھا کتاب، دسالہ اخارہ است بھٹ بڑا تھا کتاب، دسالہ اخارہ است بھٹ بڑھی جو بڑی جھٹی ہوئی نظر کے سامنے بڑگئی ، چومکن دیھا کہ بے بڑھے دہ جائے بھٹ کوری ادھوری جتنی بھی آئے اس سے کوئی بحث ربھی ربڑھ ڈالنا جیسے فرض تھا ، اپنے ایک چی زاد بھائی عمر لوم کا ذکر اوپر کر آیا ہوں ، ان کا وجو د عمر کے اس دُور میں میرے لئے ایک نعمت بلکہ آیڈ رحمت تھا، علی وفکری ، دینی ، افلاتی تعلیمی ہز تھا تظر میں میرے لئے ایک نعمت بلکہ آیڈ رحمت تھا، علی وفکری ، دینی ، افلاتی تعلیمی ہز تھا تظر میں میں میرے لئے جھے مناتے ، بڑھاتے رہتے تھے ، انچہ سے ۔ سب کھے جھے مناتے ، بڑھاتے رہتے تھے ، انچہ سے دونی ومخلص مشیرومعالم کے سایڈ

عاطفت سے وم ہوگیا، ان کی مغفرت اور حن عاقبت کے لئے دعارو تی دوتی سے نکلتی ہے۔

#### پاپ (۱)

### اسکولی زندگی میں داخلہ

عرکانوال سال مقاا درسانداد که دائے یہ سخم کا کاب داخلہ اسکول میں کرا دیآجا قرآن جی ذخم ہو چکا مقاا دریس خاصہ چل شکا مقا، فارسی بھی شکر کہ آگئی تقی، اورا تکریزی کی پرائز شکل بچی مقی سطیر پایا کہ داخلہ انگریزی کے اُئیر پہائم کی داس و قت کے فور تفکلاس یا چوستے درجہ میں کرایا جائے۔ یہ درج ہاتی اسکولوں میں نہیں ہوتا تھا یہ برائج اسکولوں میں ہوتا تھا اور اسمنیس کا یہ آخری درجہ شار ہوتا تھا۔۔۔۔ یہ برائج اسکول اصل شہری سقا۔ ہماری کو تھی سے میں سوامبل دور۔

اسکول کانام بی نام اب تک سنامقا۔ اور اسٹرول کی سختیال اور لوکول کی شرازیس بسن سن کراسکول سے دہشت ہی دل میں پیٹی ہوئی سمی شوق ورغبت ذرا کھی رہتی ۔ سیمرٹی کرانے بچھے کے کر والد ما جدخود کئے۔ برائخ اسکول کے بیٹر اسٹرد کی کرنہال ہوگئے کسی ڈیٹی کلگڑنے ان کے ہاں آگران کی ہمت افزائی کب کی تقی سروقد ان کی پیشوائی کی ابنی کرسی ان کے لئے فالی کردی۔ لیکن والد صاحب اسکول کے قاعدے قانون سے نا واقعت ، دا فلام برا بجائے جو سمتے کے نبیسرے بی کرادیا۔ ایک درج انزگر۔ والد صاحب کا سکول سے رخصت ہونا تھا کہ شدیدا صاب ابنی تنہائی کا بیدا ہوا۔ اس

ا حساس کے لئے یفروری نہیں کہ اپنے کوجنگل یا دیرانے ہیں پائے جمف ہم جنسوں ، ہم ندا قول کا دیوا اس کے لئے بالکل کا فی ہے۔ چاہے نا جنسوں کا پورا میلائی لگا ہوا ہو۔ شنوی کے مشروع کے یہ شعر مملا اس سن میں کان میں کیوں پڑنے نظے تھے ، ان کی قدر متعواری بہت تواس بین میں جاکر ہوتی ہے ۔ ہر کسے کو دور ما نداز اصل خوایش باز جوید روز گا لازویل خوایش

من بهرجیسے نالال سندم جُفتِ خوش مالان د بَدعالاں شدم

ماسٹرول اورلؤکول سے ہے کر درو داوارتک ایک ایک چیزنا، انوس، اجنی نظر
ان کتی، اورگویا کاشنے کو دوڑی آدی تی ۔۔۔ درج برآ مرہ میں تھا، برآ مرے سے
ما اگرنے فاصل برگھرے ایک طازم صاحب میری تسکین کے لئے بیٹے یا کھڑے سے میں
مرکھوڑی دیر کے بعد انھیں کی طرف مذا کھاکرد کھ لیتا۔ نے دے کے بیمی ایک ذریقے کین ایک ذریقے کین ایک ذریقے کین ایک ذریقے کین ایک خریق ہے !

لا کے سب بوے ہی بورے تھے، صرف ایک میراہم سن سقا بسیان طلبہ کلاس ہی دوتین سے زیادہ دیجے، باقی سب بندو، اور اسطر تواسکول ہو کے سب ہی ہندو آتعامات کا صیغ اس وقت مسلما نول سے تقریبًا خالی ہی سخا (جیسا کراب بعنی پاکستان بننے کے بعد پھر اس وقت مسلما نول سے خالی کیا جارہ ہے) اس سن میں سابقہ پیلی بار مبندو ماحول سے پڑا، اب کی مسلما نول سے خالی کیا جارہ ہے) اس سن میں سابقہ پیلی بار مبندو دیکھنے ہیں آئے تھے دنیج ذات کے ساتیں، کوچوان یا اونی ڈاتول کے جیرائی یا عملے والے یا پرایتوٹ یوٹ وہ سب بہر حال اسلامیت اور سلما نول سے بے بھرائی یا عملے والے یا پرایتوٹ یوٹ وہ سب بہر حال اسلامیت اور سلمانوں سے ب

ای ہوتے سے برابری کرنے والے ہندوآج بہلی بارد کیف میں آئے۔

گریومیارزندگی خاصاخوش حال لوگول کاساا و رئیم رئیسان تھا۔ اسکولی (ا دروہ بھی ہرا پنج اسکولی) معیار خال ہرہے کہ اس سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا ہسے ہی دن جب بیشاب کی ضرورت ہوئی ا وراسکولی بہت الخلاریس قدم رکھنا چا ہا تواسے انٹاگندہ ا ور بدیور ارپایا کہ قدم اندررکھائی نہیں جاتا تھا۔ گھریس عادت بیدکی کرمیوں پر بیٹھنے کی تھی، بہال بیٹنے کو ملی اکوئی کوئی نہیج ۔ وہ بھی بنیز کیدے ۔ بہی کیفیت چھوٹی بڑی ہرچیزیں نظرائی۔ دوبہر کاکھانا با قاعدہ اُدمی کے ساتھ گھرسے دستر نوان وغیرہ سے لیسیط کر پنچتا ، بہاں اسکول میں اس کے لئے جگر کہاں تھی ۔ خیردرمیانی چیٹی کی گھنٹی کے وقت ایک خالی کرے سے یہ کام لینا چا ہا توا چھا خاصر ایک نمامٹ بن گیا۔ ہرلو کا جھانک رہا ہے ! اور کھانے ہیں ایک گوشت کی ہڑی ہی تھی میٹر استدا سے چوسنے کے بعدیہ پیش آیا کہ اسے کھانے میں ایک گوشت کی ہڑی ہی تھی ، بڑا استدا سے چوسنے بعدیہ پیش آیا کہ اسے کھیسٹکا کہاں جائے !

پہلے اسکول جا کھراہٹ اور دہشت کی دھندلی ہی اوتوہ ، ویں سال تک باتی ہے ،کیا اندازہ اس وقت ہوسکا تھا کہ زندگی کی ہزئ مزل ہیں، عمرے ہرنے موٹر پر کتنے کے اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر دل دہلا دینے والے جان پرین جانے والے پیش آینوالے ہیں، جن کے سامنے برگھڑیاں بچوں کا کھیل معلوم ہوں گی! \_\_\_\_\_ا ور بھر کیا ٹھکا نہ ہے اس انتہائی گھراہٹ والے دن دیوم الفزع الاكبر، کے ہول دل کا ،جس کا پیش آنااس ناسوتی زندگی کے بعد پرحق ہے! ارحم الرحیین ان سطور کے لکھنے والے کو، اس کے سالے ناسوتی زندگی کے بعد پرحق ہے! ارحم الرحیین ان سطور کے لکھنے والے کو، اس کے سالے مغلصوں ،عزیزوں، قریبوں کو، بزرگوں کو، اور ہر کلم گوکواس سے معفوظ دیکھے۔

اسکول کی آر دفت سشر دع ہوگئی۔ یں ۱ ابج تک اسکول بینی جا آا ور ۴ ہج کے بعد واپس آنامعول بن گیا، گھر کا ایک طازم ساتھ ہوتا اکا اول کا استدان ہی کے اسم میں ہوتا ہوں کا استدان ہی کے اسم کی بھر داپسی کے وہ بھر بہتی جاتے۔ اسکول میں یہ امتیازی صورت میرے نے محضوص سمی میں آخر ڈوپٹی صاحب کا لڑکا تھا۔ کلاس ماسٹرایک پنڈت جی سے اور ہیڈ ماسٹرایک شرایت کا کستھ۔ میراد ونوں بہت کی اظ کرتے تھے اسی ڈپٹی زادہ ہونے کی بنا پر ساتھ کے لڑکول پر البتہ کھے زیادہ الر زجا۔

بهند و تهزریب و معامشرت سے وا قفیت کا پہلاموقع طاءان کاسلام دولوں
ہاستہ جو درکرکرنا، کھانے پینے بین مسلمانوں سے تو فیر ہوتا، کی، آئیس بین جی چھوت چھات
برتنا، پنٹرتوں کی تعظیم حدا فرتک کرنا، ان کے پیر چھونا، اس قسم کی ایش ہیلی ہا رعلم میں
آئیس اسکول بیں لوکوں کو پیٹے ہوئے فوب دکھا، بطور سزا کھڑے دہتے ، اور بنے پر کھڑا
رہتے دیکھا، مرفا بنتے ہو سے دیکھا، لوکوں بیں گنوادین عام طور سے تھا۔ شہری تکلفات
سے بالکل ناآس نا تھے ۔ اور ساسٹرانگ " سہر ترال" سائزادی" سحقوق" و فیرہ کا نام
میں کسی نے اس وقت کی نہیں مساس سے اچھا دہتا ہے، اور پھر کھے اثر اسی ڈیٹی
نادگی کا سے معفوظ د ہا کہے تواس لئے کہ کام بیں سب سے اچھا دہتا ہے، اور پھر کھے اثر اسی ڈیٹی
زادگی کا سے اسکول بیں قدم دکھ کرجو چیز سب سے زیادہ نئی اور چھر کھے اثر اسی دیکھنے
نیں آئی، وہ وہاں کی زندگی بیں فیش کی آبیش تھی، فیش کلانی بھی اور فیش کاری بھی۔
یس آئی، وہ وہاں کی زندگی بیں فیش کی آبیش تھی، فیش کلانی بھی اور فیش کاری بھی۔

ا منراکی یہ ایک سخت قسم تھی، لڑکے اکڑوں بیٹھ کر برسسر جھکا کر گھٹنوں کے اندرسے استھ لاکر؛ دونول کان بکڑتے تتھے ۔

الرائد آپس میں وہ فحش گوئی کرتے اور بے تکلف اور بے جبیک وہ گابیاں زبان پر لاتے کھریں خیرا مغیس سنتا تو کیا، کہی خیال ہیں بھی وہ را بنس اور ادھر اسٹر کی نظری کی اُدھر کلاس میں نشکا بن مشسر وہ ہوگیا زبان سے گزر کر کمی علی بھی تفصیل کا غذر کے صفور کیسے سب لائی جائے ! اور کم سن ہونا تو گویا مہا یا ب یا مجرع ظیم مقا، کوئی کم سن لوکا خصوصًا اگر ذرا بھی قبول صورت ہو، اپنے اوباش سامقیوں کی ذرسے نیج ہی نہیں سکتا مقا ۔۔۔۔۔ اور یہ حال جب سان این میں مقا، تو محل او یو جھنا ہی ہے ؟

اسکول کی فیلڈ، اسکول سے ایک ا دھ فرلانگ پریقی، اور ہوارے گوکی طرف آئے والے داست پی پڑتی تھی، جس دن کھیل ہوتا بی بھی اس میں شریب ہوتا۔ رواج کرک کائریا دہ تھا، نیکن فٹ بال بھی ہوجا آا در کبھی دوڑیں مقالہ اور کبھی رستے کی کھنیا تی بھی۔ دونوں بیں بین اوسط درج کا تقاا در بھی حال فٹ بال کا تھا۔ کرکٹ اچھا کھیلنا نرآیا۔ ایک بارجب بینک کرر اسقاا ورگیندا چل کرناک بربڑا اور خون کی کمتنی جاری ہوگئی۔ بین ننگر ہے کہ بڑی دائو تی دائو تی دائو تی میں تھا، فوراً جا کرم ہم بی کرائی اور بھرجب سے کریٹ سے کہ بیٹ کی دائی اور بھرجب سے کریٹ سے کہ بیٹ کی دائی اور بھرجب سے کریٹ سے کہ بیٹ کی کھانے لگا۔

#### بابدال

### اسکولی زندگی نمبر(۱)

اُردوا ورانگریزی بی توبرق مقابی دا ور بندی اس وقت تک اسکول نصاب بین داخل بوتی نہیں تھی ، حساب ، جغرافیہ ، اور ڈرائنگ کی تیاریال پرایٹوٹ شورٹر صاحب نے گھوپر کرادی ۔ امتحان کا وقت آیا تو تیسرے اور چوستے دونول درجوں کے امتحان میں بیٹے گیاداس وقت تک "ڈبل پر دوشن کا قاعدہ تھا ) اور بیتج جب نکا تواپیت درجیس تھی تاریخ بین تو اول مقابی ، اور اس سے او پنے بین چوستے درجیس بھی نمبر گراند ہا۔ تیسرے ماجو سے درج پر پاس ہوگیا۔ اسکول بحری دصوم پخ تی کا میانی کی یمٹال وسل اس وقت نادر بھی گئی۔ آج بھی یہ خیال کر کے خوشی بوتی ہے کم سے کم ایک مثال توسل طالب علم کی ناموری اور نیک نامی کی دوری اور نیک نامی کی اور نیک نامی کی اور نیک اور نام اس نے کی بین ، شہد بین ، چوری جکاری بین نہیں بیدا کیا ۔

اب برایخ اسکول سے بائی اسکول میں آنا ہوا۔ اور اس کے ابتدائ مینی یا پخویں درجیس داخل ہوا۔ یہ اسکول ہماری کو کھی سے قریب ہی سھا۔ کوئی سوا فرانگ کے فاصلہ بر، اور شہر کی آبادی ہے باہر۔ یہاں بھی گھرسے ایک فدمت گارسا تھ آت مرائی گاس اور میری کتابوں کا بستہ ساتھ لئے ہوئے۔ آیدور فت عواً پیدل ہی رہتی ہمی کمی

خصوصًا برسات کے موسم میں گھرکی گاڑی بھی لینے یا پہنچانے آجاتی ۔عیش کے یہ سامان پر مھا بھ اسکول میرمیں کسی اور کوئیسرنہ تقے ۔۔۔ندگی خاصی رئیسا ربھی، اوپر گزرہی چکا ہے کہ گھریں دو دو گھوڑے دو دوگاڑیال تھیں ۔

اسى سيتابور ان اسكول ميس عرك جه سال يك لخت كزر برسافل سيدوا پانچویں میں دا خار ہوا اور دسواں پاس کرکے نکلا۔ چھ سال کی مت اب پھے تسال کی عمر يس بات، يى كيالگتى بىرى كوئى إس كىمىن اس وقت اوراس بىن وسال يى پوچىتا! اننی بڑی ، اتنی لمبی مدت ، کر جیسے اس کے طول وعرض کی کوئی انتہا ہی رحمی ! برمعلوم ہوتا مقا كاكي جلك بيت كيا، أيك قرن كزركيا، اوراس اسكول مي أكر رسمى است جيوارا مها ور رجي يبال سے نکلاً ہے! وقت ميسے گزرنہيں رہائقا، ساكن وساكت كفرا ہوا تھا الركين بيبي كفويا، نوجواني يبي إنى جب دافل بوابول تودسوس سال بي مقارجب چھوڑا ہے توسولہواں سال تھا۔سبزہ آغاز بلکہ موتھیں خاصی نمایاں۔ اور جبرے پراسسترا بهيرني فوبت بهي ايك آده باراً بي على على حقى اله ، قلم سامهي يركيا كيا على الكيا ؟ دسوال سال ؟ ا ورسولهوال سال ! بات المجي يسن كلي آج كي برفرتوت كاره چكلي ؟ نېيس، نېيس، يرسن كېمى اېناكيار اېموگا ؟ ال كېمى يخواب ديكه ليا بوگا ؟ كاش اس خواب سے جاگناہی نصیب ناہوتا اکتن مجولی بسری یا دیں ان سطروں کی تحریر کے وقت تازہ بموكميس كيسي كيسي حسرتيس اكياكيا تمنائيس ندنده بواسطيس إكيام مصوميت تقي كي كيد جو لين کس بے خبری کا زما مزمقا! دنیااس و قت کیسی زنگین ،کتنی پُربہا ر،کتنی دل فریب نظر آربي تھي!

ع گزرچی ہے نیصل بہارہم پرکھی!

ع کے کاشکے بود کہ برصد جانوست ایم! ع دودن کو اسے عینی دیرے اُدھار بچپن!

شوخیال تقین تومعصو ماند به سراتی تقیس توطفلان قلب مین کماتھیں یہ قساوت اورکہاں تھی فست کی یہ گہری چھا ہیں اِ ۔۔۔۔۔ کا غذیراب نقوش کو کوئی کیسے نتقل کر وے اِ وہ تومرف تمامترا عال کے کاغذیر فرشتوں ہی کے قلم سے تبت ہیں ۔ مجت اس اسکول کی عارت سے ، کلا سول سے ، درود یوارسے ، فیلاسے ، اس کے چھٹنے سے سالہا سال تک عارت سے ، کلا سول سے ، درود یوارسے ، فیلاسے ، اس کے چھٹنے سے سالہا سال تک اِ قی رہی ، جوانی کھر ہاتی رہی ، اور بالکل تواب بھی کب مٹی ہے ؟

إن استول اس وقت تك دسوس ورج تك بوتا تقاءا وردسوس كربها نظر المرافق الم المرافق المراف

قاضی محد حسین امرتسری محق، اللهان کی مغفرت فرائے، میرابرا خیال رکھتے ستھ، دوسرے مولوی صاحب بین فارسی وعربی کے مشترک شیجر۔

افتیاری زبان کے انتخاب کامسکد پانچویں سے نہیں چھے درج سے شروع ہوتا ہے ا عربی اسی سال سے آئی، اب بک زبانیں مرف دو تھیں، فارسی اور سنسکرت، ہندولولے بڑی ہی نہیں بہت بڑی تعداد بیں فارسی لیتے ،سنسکرت برائے نام ہی کوئی لیتا تھا، کچھ لائے سائنس اور کچے ڈوائنگ کی طرف کل جاتے۔ زبانوں میں مانگ سب سے زیادہ فارسی کی تھی، اور طلبہ کے علاوہ استاذ بک فارسی اور اُرد و کے، زیادہ ترکائیستے ہی ہوتے فارسی اور عربی کے سب سے پہلے اُستادہ ہوکر کی مرزا محدذ کی کھنوی آئے ۔ نخاس کی طرف کہیں رہتے ہتے، فائدائی طبیب ستے، والد بھی طبیب ستے، اور چھوٹے ہوائی کی محدث تی آوا بھی چندسال اُدھ تک زندہ ستے اور شفامنزل گھیادی منڈی میں مطب کرتے ستے، عربی میں نے انھیں مولوی صاحب کے مشورہ وامرار سے لی۔ ورز فارسی لینے جارہا تھا۔ یہ مولوی صاحب بڑے وہین، ذکی، طبیعت دار، اور کھنویت مآب ستے، عربی میرے لئے باکل نامانوس دہتی، اور کچران مولوی صاحب نے پڑھائی بھی بڑی شفقت کے ساتھ۔

انگریزی ، تاریخ ، جغرافیه ، ارد و ، عربی بهرضمون بین مین اچهاسما و بس ایک صاب یس کچاسفا، ورکچا ، سما "کیامعنی ، یر کهنے که اپنے کو کچا بنالیا، اور کچاکر چھوڑا سما ، چھٹے میں نشستم پیشتم نباہ ہوگیا، ساتویں میں آیا تو اپنے ہی بھا یتوں نے چھیڑا سروع کیا کہ اب اسمان میں اوّل دوم آنے کا حال معلوم ہوگا ، اب ارتھ بیک کے ساتھ الجوا اور ایوکلیڈ بھی ہے اس وقت مک بجائے جامیری کے افلیدس ہی داخل تھی ، مسلمانوں کو ارتھ بیٹک تو اُتی نہیں، نیتجان فقرول کا، خاص اپنوں ہی کی زبان سے برنکا کہ دماغیں دہشت ساگئ،
ادھ نام حساب کا آیا کہ ادھر وحشت سروع ہوگئ، حساب کا نام آیا کہ طبیعت اچاسے ہوگئ، سوال سامنے آیا کہ دل دھ لیے لگا، ابخام دہی ہوا جو ہونا تھا، ساتویں کا امتحان ہوا تو اور سب چیزوں کے نمرحسب معمول بڑے اچھے ہتے، لیکن حساب میں پاس ہم کے بھی نہیں، فیل ہوا اور طاقعی کی زندگی میں پہلی بارفیل ہونے سے دوچار ہوا اسے نادان کی دوستی بھی کہیں مہلک اور عذاب جان ہوجاتی ہے، چھی طے والے اپنوں سے بڑھ کر اپنے سے مالین بات کہاں سے کہاں بنی ، اور چھی کا نیتج کیسا کہ درست این مراجت کے ساتھ اس لئے درج کر رہا ہوں کہ پڑھنے والے اس سے سبت لیں اور جھی کا نیتج کیسا کہ اس سے سبت لیں اور جھی کا نیتج کیسا کہ اس سے سبت لیں اور جھی کا نیتج کیسا کہ اس سے سبت لیں اور جھی کیسی خطرناک ہوجاتی ہے۔

ساتوی سے ترقی کر پروٹوش ) پاکراً کھویں آیا، جِسے اس وقت کے کچھ تبل کہ مڈل کلاس کہتے ہے، اوراس کاپاس کرلینا بھی ایک و جرامتیاز بھی جا آپھا۔ اس کا امتحال ہوا تو ساتویں کی طرح اس بیں بھی ریاضی میں فیل نکلا، والدصاحب قدرةً ناخوش اور میری طرف سے مایوس ہوگئے، اور فیصلہ ہوگیا کہ انگریزی تعلیم چھڑواکر چھے عوبی پڑھائیں اور در درید معاش فن طب کو بنائیں . طب یونانی اس وقت تک ایک معزز ذراید معاش مھا۔ میں خوداس فیصلہ سے بڑے سوچ ہیں پڑگیا۔ اورا فسردہ رہنے لگ \_\_\_\_وچاہوں کھا۔ میں خوداس فیصلہ سے بڑے سوچ اہوں کر اگراس فیصلہ کا ملی نفاذ ہوگیا ہوتا تو ہیں آج کیا اور کہاں ہوتا ج بہتر ہوتا یا بدتر، یہ تو فیر چھوڑ ہے، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ اس سے کتنا خوالعت ہوکر رہتا از درگی کی ساری راہ ہی بدل گئی ہوتی ۔ زندگی کی سرت و نوعیت متعین کرنے میں کتنا بڑاد خل ایسے ہی "اتفاقات" برل گئی ہوتی ۔ زندگی کی سمت و نوعیت متعین کرنے میں کتنا بڑاد خل ایسے ہی "اتفاقات" کو ہوتا ہے ، نادان انسان ، اپنی فہم وبھیرت سے مطابق ، انھیں "اتفاق " "اتفاق " کہا

كرتاب، اسے كيا خبركر ايسا ہراتفاق، كيسے گہرے حكيما دنظام تكوينى كاايك جزولا ينفك ہوتاہے!

### بے وقت کسی کو پکھ ملا ہے؟ بت بھی کہیں مسکم بن ہلاہے؟

اد هرتویکی پک دی تقی اده رایک اوری کل کھل کررہا۔ اسی سال سے ایک نیا امتحان آٹھوی والول کا کھل کررہا۔ علم یہ آیا تھاکہ سولہرس سے کم سن کے اچھے ذہین وہو نہالہ لڑکے انتخاب کرکے کھنٹو بھیج جائیں ، جن کا امتحان سرشنڈ تعلیم کی طرف سے " ہائی اسکول اسکالر شب سرٹیفکٹ "کے نام سے ہوگا۔ میں اس انتخاب میں آسانی کے سامھ آگیا اور اسکول کے ایک نیئے ٹرینڈ ٹی نے ٹرینڈ ٹی سے ہوگا۔ میں اس انتخاب میں آسانی کے سامھ آگیا اور یہ سے ہم چندلوکوں کو اپنی تگرانی میں تعلیم اسکول کے ایک نیئے ٹرینڈ ٹی سے گرانی شفقت و توج سے ہم چندلوکوں کو اپنی تگرانی میں تعلیم دینا سروع کی ، امتحان دینے گیا اور نیتج جب گرنے میں چھپ کرآیا تو میں پاس تھا ، اور وظیفہ کامستحق !

اس نے والدصاحب سے فیصلہ کارنے بی بدل دیا۔ میری نالائقی یا قت میں تبدیل بہوگی، ایوسی کی جگہ امید نے لے لی ،اورمیری اسکولی تعیم خوشی خوشی جاری رہی ۔ اور یس عزت کے ساتھ نویں ہیں آگیا۔ نوال درجہ اسکول میں اونچا اورمعز زدرجہ تھا۔
اسکولی زندگی عام طور برنیک نامی ہی سے بسر ہوئی، چھٹے درجیس آیا تو کلاس کامانی اسکولی زندگی عام طور برنیک نامی ہی سے بسر ہوئی، چھٹے درجیس آیا تو کلاس کامانی رکم بتول کی برانی اصطلاح میں "فلیف" مقرد ہوگیا۔ مانی شروبی ہوتا سے جس کی ساکھ اسلم اورساستھیول دونول کی نظریس قائم ہو، یہ ساکھ کہنا چاہئے کہ ہردرجہ یس اہم ہوتی ہے اور زیادہ عزت و دقعت کی نگاہ سے دیکھتے رہے دسویں میں قائم دونوں کی اور زیادہ عزت و دقعت کی نگاہ سے دیکھتے رہے دسویں میں

آیا، توسلمان طلبہ کاحن طن اور بڑھا، اوریں کھی مسلمانوں کے برمحالدیں پیش بیش دہدے لئے، لگا، جامع مبی دسے اسکول سے فاصلہ برکتی، نمازی لڑکے جمعہ کو وہاں جانا چاہتے ہے، لنگان یہ بھی چاہتے سے کھے کہ آدھے دن کی غیرحاضری دبھی جائے، بیں اس تخریب کاعلم بردار مقاا ورائگریزی ہیں ایک بڑی سی عرض داشت دبطور میموریل) لکھ کرویش کی، اور خام می کامیابی دبھی۔ دسواں کلاس ہیڈ ہا سٹر خود لیتے تھے، مجھ سے اتنا حسن طن انھیں پریا ہوگیا کہ کامیابی دبھی ہے ہے۔ بہاں تک کہ کہ کامیابی کی کھیلے ہیں بھی ، دوسرے لڑے جب جاتے تو ہیڈ اسٹری مرضی دبیجان پاتے اور دیا میں کامیابی اور بڑھا دیتے۔ دہواں کا در بڑھا دیتے۔ اور ایک کامیابی کے گھنٹے ہیں بھی، دوسرے لڑے جب جاتے تو ہیڈ اسٹری مرضی دبیجان پاتے اور ایک کامیابی کے گھنٹے ہیں بھی ، دوسرے لڑے جب جاتے تو ہیڈ اسٹری مرضی دبیجان پاتے اور ایک کامیابی نا وربڑھا دیتے۔

یہ سب تو تھا، لیکن ریافنی کی کر وری برستورچلی جارہی تھی، بہاں تک کو نویں سے دسویں میں جو آیا تویاس ہوکر نہیں بلکہ وری ترقی پاکر۔ جب بڑا امتحان قریب آنے لگا تو خود ہیڈ اسٹر کو فکر بیدا ہوئی ہو لاکا اور چیزوں میں فرسٹ ڈویڈن کے بخبرلانے والا ہے، کمیں ریافنی میں لڑھک نہ جائے، آدمی بچے دار و تجربہ کار سخے، آشخیص یہ کی کہ اس کمزوری کا باعث نافہمی یا کچے فہمی نہیں بلکہ محفل کم ششق اور کم توجی ہے۔ ساتھ کے ایک کا تیستھ اور اور چھرب ہے۔ ساتھ کے ایک کا تیستھ اور اور چھرب ہے۔ ساتھ کے ایک کا تیستھ اور اور چھرب ہے۔ ساتھ کے ایک کا تیستھ اور اور چھربی برا استی دان لوکے کو لگا دیا کچھٹی کے بعد اسکول کے برا مدے میں برطا، آدھ گھنٹے اس سے سوالات کی مشق اپنے سامنے کرادیا کرو۔ وہ لڑکا بھی بڑا شریف نکلا، پرائے کام کو ایتا کام بچھ لیا، پابندی سے مشق کرا اینٹروع کردی، میں نے اپنی والی بہت کچھ کوشش اسے باتوں میں لگانے کی کرڈالی، وہ میرے بھر سے میں نایا۔ اپنی ڈیوٹی پوری ہی کرے رہا کیا، باتوں میں لگانے کی کرڈالی، وہ میرے بھر سے میں نایا۔ اپنی ڈیوٹی پوری ہی کو کو کرڈالی، وہ میرے بھر سے میں نایا۔ اپنی ڈیوٹی پوری معاومنہ قبول کرتا اور شسرافت کا کمال اس سے بڑھ کریہ دکھایا کہ اس وقت تو خیر کیا معاومنہ قبول کرتا امتحال کے ایک عمد کے بعد جب میں نے والدمیا حب کی طرف سے ایک ہلی میں رقم امتحال کے ایک عمد کے بعد جب میں نے والدمیا حب کی طرف سے ایک ہلی میں رقم

گزار ہے بھی کس طرح تھے! رو دُھوکر، منہ بسور کرنہیں، پریشا نیوں اور تکرمندیوں کے ساتھ، نہیں، خوب اُزادیوں کے ساتھ، پوری ہے فکریوں کے ساتھ، انتہائی زندہ ولی کے ساتھ، اُج جدائی اسی اسکول سے ہورہی تھی، چرچیہ اس کا عزیز ہوگیا تھا، گوٹ گوش اس کا دل و قت بتا اُل دماغ میں رکس نبس گیا تھا! دل کیسے نہ مسلما، قلق کیسے نہ ہوتا! \_\_\_\_ کون اس وقت بتا اُل کرا ہے فافل نا دان چھوکر ہے اا بھی تھ پرگزری ہی کیا ہے، ابھی تو زندگ کی عمار سے کی جو کھٹ پر تو نے قدم رکھا ہے، ابھی تو رکھی موٹی ہوئی ہیں، اور اس ناسوتی زندگی کے فتم پرچو دھوکا حریس، قدم قدم پر کھی ہوئی ہیں، اور اس ناسوتی زندگی کے فتم پرچو دھوکا اور اندیشہ و لعذا ب الا فرة اکبرکالگا ہوا ہے، اس کاکوئی ذکر ہی نہیں!

#### ياب (۱۲)

## اسكولي زندگي تمبر(٢)

اس اسکولی ژندگ کابیان ایک لمیے باب میں ختم ہوگیا متعلقات سلسله میں ابھی بہت یکھ باقی ہے۔

"تعلیمنسوال برکدیموضوع اس زمانین خوب زورول برکفادا وراب کچه زیاده یا دبین آمیکیاده آما، بهرحال علی، ادبی، مجلس زندگی کا کچه مذکی سلیقة تواس سے آبی گیاد

ا خباربینی مضمون نگاری، بلکه داغ بیل کی مدیک تصنیف و الیف کاسلسله اسی اسکولی د ورزندگی بین پراگیا تھا۔ تفصیلات ان شارالله دوسرے عنوانوں کے سخت آتندہ ملیں گی .

ا ديرگرز ريكا ہے كريو هے ، بلكه يرو دالنے كا چسكا بجين ہى سے بارگيا مقاء اسكولى زندگى يس يردهن اوريرهي \_\_\_ مبي اسكول سے جلاآر ابون سيبركانات بلكها ااتفار كرراج،أت،ى كھانے برنہيں بلكراتے ہوئے اخبار وں برگرتا ہوں، انھيں كھول كر يرهنا شروع كرديتا بول،جب كبين كمان كواسة لكاما بول،كماما جاما بول، اورساسة سائحة آئى، ڈى، ٹى (كىھنۇكا أنگريزى دوزنامه) پارھتا جاتا ہوں۔ ايك مثال ہوتى اسى پر قیاس کر کے دن دات کی پڑھائی کا کر لیے ،اور پڑھائی بھی کیسی ؟ اندھادھند، ندکافی روشنی کاد حیان، شام کا جھٹا ہویامی کا دھندلکا، آنکھوں پرزور دے دے کربس پڑھے چلا جار ہا ہوں۔ اور زاس کی سُدھ کر پڑھتے وقت سیدھا بیٹھ توجا وّں ، اندھا دھند لیٹا ہوا ہوں یا جت بڑا اکر کتاب آئکھوں کے سامنے اٹری ہوئی سے ابتانے والا، ٹو کنے والاكون كقان يتجريه بهواكه أتكصول كي بينائي اينے بالتقول خراب كر دالى اور بالكل بي نزديك بین بوکر ره گیا گرد و وگر فاصله کی چیزین صاف نسوجهتیں کا س میں بلیک بورڈ پرجو بكه كلما ما أاس فاك من بره ما أوس درجيس بنيا توعينك لكان الزير موكن. بجينا بھی كيا جيز ہوتاہے! بجائے اسف وقلق كے آئكھ كى معذورى اورعينك كى

محّاجی پرا ورخوش مواکه جیسے کوئی خوش نمازیور پیننے کومل رہاہے ؟ لکھنوّاً باا در رہائی صاحب سے ساتھ ھاکرنظیرآ باد وائین آباد کے چورا ہربرعین تکویر جوبوے نایاں ساتن بورڈ کے سات دوکان روڈ اکٹر "کرم حسین کی تھی، ان کے ہاں سے بوے خوش خوش عینک خریدی، نام کے ڈاکٹرما حب محض مینک فروش وعینک ساز کتے، مگران کی دوکان اس وقت خوب جل رہی تھی، اورخود یا داکرها حب اس سے کھوروزبعد برا پر جوش قسم کے قومی مسلمان ہوگئے ۔ اللہ مغفرت کرے ۔ ببینک کیا ہائھ آئی کہ جیسے آنکھیں کھل الكيس "غيب" كاكمنا براحصة "شهود "يس أكيا-اس دن كى خوشى كاكيا بوجينا عينك مرن روربین تھی بینی فاصلا کی چیزد کھنے کے لئے لیکن اس چورہ سال کے جیوکرے نے اسے نزدیک اورد ورمرکام سے لئے استعال کرنامشروع کردیا . جا گئے بھراکی منٹ کی مدانی اس سے گوادا بھی۔ یہ بریرمیزاں اورب احتیاطیاں، آخرکب تک رنگ دلاتیں۔ آنکھیں اور زیادہ چوپیٹ ہوکررہ گئیں۔ آہ ، وہ بچین کی بے وقوفیاں اور نادانسة خور آزادیاں! لیکن پڑھائی کی اس دھن کے با دجوریہ نہواکھیل کود کے میدان بی بھسٹری ره جا وَل يشروع سشروع توكر كياف كاشوق غالب رباء اسكول بيس توكم ، كه يرزياده بجاتے چیٹرے سے سخت گیند کے ، ریٹر کاٹمینس والے گیندسے کھیلے جا آ ، ٹوکروں چاکروں یاان سے اوکول کی ٹیم بناکر۔ میرشوق فط بال کا غالب آگیا، اورنویس دسویس کے ہی شوق برقراد ربا- ا د هرسه بهر جوا، ا ور دن جیش کا به ریا پارهان کا، اد هریس اسکولی فیلا بينج كيا ورلكًا فشيال بن الني سيدهي كيين لكان ، اوراس دن كي كجه ديوجية ، جب بارش کے یانی ایسی اورمعذوری سے معمول ال جانا ، کتنا کھلتا اورطبیعت کسی جزبز بوكر ربتى - بندول سے كرنعوز بالشر الشرميال تك پرجمنجلاتا .نام اسكول كى

فرسٹ إليون من توكمى دآيا۔ البة شم جب مجى با ہر كھيلنے كے لئے جاتى تويہ فرايش كيتان سے ضرور جڑديتا كرميرانام اكسسٹرايس دكاديا جاتے يٹم ميں جگر زيا دہ تر" إف بيك " كى ملتى ، اس كى مشق زيادہ مقى ۔ اوپنے درجوں ميں جب پہنچا تو رغبت ٹينس كى جانب بھى ہوئى ۔ كو مٹى ميں ٹينس كور شمور درتھا۔ بھائى صاحب اس ميں اپنے ساتھيوں كے سائھ كھيلتے مفحے اپنے بين والے دملے، اس لئے كچھ زيادہ جى دلگا .

اسسٹروں،استادوںکا اٹر نوعمری پی زیادہ ہوتاہے مارپیٹ اور منزاؤں سے تواسع مارپیٹ اور منزاؤں سے تواسع دل کھی خالی ندرہ ۔
تواسکول کھر گویا بچاہی رہا۔تاہم ماسٹروں کے رعب وداب سے دل کھی خالی ندرہ کے ساتویں درج کے ماسٹر بڑے جفائش، فرض شناس اور قابل ملے، آٹھویں درج کے ایک خصوصی ماسٹر جونے نئے ٹرینڈ اٹر تھے جھے سے خصوصی حسن ظن درکھتے تھے باربا دیفقرہ اس نااہل کے لئے استعال فرمایا کرتے۔ ۲۵۷ ARE SURE TO MAKE

#### A MARK IN THE WORLD

ایک اور ماسطرسائنس پڑھانے آتے ، یں ان کے کلاس میں دمھا، تا ہم جھ سے بہت نوش رہے اور ہیڈ ماسطر تومیرے حق میں پیکر شفقت وکرم ، می رہے، یہ سب ماسٹر صاحبان ہندو کتھے ۔

مسلمان استاد ول پیس مرزا فحد ذکی کھنوی اور مولوی سید حیدر حسین کھمنوی دونوں شیع کے دونوں شیع کے دونوں شیع کے دونوں سے محق سے نحوب نبھی بکہ مولوی فحد ذکی صاحب کو تواپنا خاص محسن جھتا ہوں عربی میں نے انھیں کی زورا زوری سے لی ۔ ان دونوں سے بعد فربھی محل سے شہور مدرس مولوی عظرت اللہ صاحب آگئے ۔

عادات وکردار بربرا اثرساس کے لاکول کابر آہے، اور اب کیا بتایا جائے کہ ساتھ کے لائے کو ماکیسے تھے، اسکولوں کاما حول اب جتناگندہ ہے، اس سے توہبرطال کم ، پھر بھی اسی نوعیت کا اس و قت بھی تھا، اور بعض لائے توبہت ہی گئے گزیے تھے، کہنا چا ہیے کہ ہرقسم کی خباشت و شیطنت کے بتنے، اور مسلمان لائے بھی اس صعف سے الگ نہیں، ایک شہور لوئے کا شیطانی اثر جھر پر بھی پڑنے لگا، لیکن الحد للٹریات زیادہ نہیں بڑھے بائی، خانگی ماحول کی پاکیزگی کام آئی \_\_\_\_\_ جوم کے زمان بیں سیتا پور بی بھی خوب دھوم دھام ہوتی اور نویں جوم کو حور توں کی ٹویلوں کی ٹولیوں کی ٹولیوں نیارت کے کئی تھی خوب میں مرنے کومل جائے پڑی پڑھائی کہ دہ دات بڑی مزیدار ہوتی ہے، عور توں کے خبر خوب میں کرنے کومل جائے ہیں، والدصاحب سے دات بھر گھومنے کی اجازت ماگی بنی فرمایش پر اُنھیں جرت ہوئی، لیکن بہرحال اجاز ت مل گئی گھرسے چلا اِسی مائی بنی فرمایش پر اُنھیں جرت ہوئی، لیکن بہرحال اجاز ت مل گئی گھرسے چلا اِسی شیطانی ادادہ سے، لیکن طبعی سشریفانہ جھی آڑھے آئی، ایک بار بھی ہمت در قدم آگے شیطانی ادادہ سے، لیکن طبعی سشریفانہ جھی آڑھے آئی، ایک بار بھی ہمت در قدم آگے

بڑھانے کی ہوئی، نہ ہا تھ بڑھانے کی، جیسا گیا تھا دیسا ہی واپس آگیا۔۔۔اسی ایک نمونز سے اندازہ میری حرکتوں کا کیا جا سکتا ہے۔

طلب کے انبوہ میں ایک اور تنہا استنائی مثال ایک ملیح آبادی خان زادے کی سخمی، جوان سخے، عربی مجھ سے بٹے۔ بڑھائی لکھائی میں توبس واجی سے سخے، لیکن اخلاق و مشیرا فت میں اپنی مثال آب اخلاقی زندگی کے اعتباد سے ایک "بیرو کے مرتبر پر۔ کیا بورڈ نگ اور کیا اسکول، سب پران کا اخلاقی دعب قاتم دوسیت سے ڈھیٹ سے ڈھیٹ لاکول کی بھی بجال رہمی کال رہمی کال رہمی کال رہمی کال منافی کوئی گندہ فقرہ بول سکے عقام و عبادات میں بھی بڑے ہے تا ہور منافی کا اور منافی انتقال کر گئے۔ اللہ ہرطرح منافرت فرائے عادات میں بھی بڑے ہے تا دور منابی انتقال کر گئے۔ اللہ ہرطرح منافرت فرائے تام عبدالباری خال ۔ ایک اور منافرت کی انتقال کو گئے۔ اللہ ہرطرح منافرت اللہ ہوگئے سے خال منابی ہوں انتقال کر گئے۔ اللہ ہرطرح منافرت کی اس بھی ہوں انسان آگر عزم کر لے کہ نے و شرافت کی داہ پر قائم دے گا توشیطان میں اتنی قدرت نہیں انسان آگر عزم کر لے کرنے کی و شرافت کی داہ پر قائم دے گا توشیطان میں اتنی قدرت نہیں کراسے زبردستی داہ سے ڈھکیل کرالگ کردے۔

ساتوی درجیس تقاا ورغرکے بارہوی سال میں کہ شہریں ایک تھیں آیا، سنماک کوئی نام بھی اس وقت نہیں جانتا تھا تھیں جو سے شہری سب سے اپیادہ فیشن ابیل تفریح تھی، کینی معمولی سمقی بلک گھٹیا درج کی ، تیکن چھوٹے سے شہری ہے آئے سے آیک بجل پرگئی ، توجل ، میں چل ، سب بی اس پر ٹوٹے نے ، والد فرا بب اس وقت ریٹا تر ہوکر اب میون بیل بورڈ کے سکریٹری سے ، تھیٹر والوں کوزین اسفیں کی اجازیت سے بی ، اب میون بیل بورڈ کے سکریٹری سے ، تھیٹر والوں کوزین اسفیں کی اجازیت سے بی ، اس کے وہ لوگ بڑے منون وکرم ہوتے ۔ کئی فری پاس اسفیں دے گئے ، فیروالد صاب

کوتوان کی نربیب تعیشر جانے کی کہاں اجازت دہتی ہیں ہی ان کا پاس کے کرسی کسی دن جاتے ۔
دن جاتے ۔ کوتی محض ناچ رنگ کی محفل ہوتی، توجھے بھی جانے کی اجازت در میتی کی یہ تعیشر توصاحب لوگوں کی لائی ہوئی چیز تھا۔ اور فرنگستان کی داہ سے آئی ہوئی جیز کا دعیب داوں پر جھایا ہوا تھا۔ اس سے اس تماشہ بنی اور تھیٹر بازی بیں کوئی فاص مضائق ہیں بھاگیا، اسے صرف ہقا ہمت اور تقویٰ کے منافی بھاگیا، بلکہ اسکول کی تعیم نے تو تھیٹر اور ڈرا ہے کا شمار فن لطیعت یا آرے میں کردیا تھا۔ اور پس بلاکسی شرم یا جھا کے اپنا پر شوق بی داکر تا رہا ۔ کتے گانے اکھیں لوگوں کی زبان سے شن کرزبانی یا دکر لتے تھے۔ تنہائی میں بڑے شوق سے اکھیں گلگنانے اور ان نقالوں کی نقالی کرنے گائے اور ان نقالوں کی نقالی کرنے گائے۔ کا ایک مستقل مشغلہ ہاتھ آگیا۔

آسھوس میں آیا ور دہ کینی ابھی میں ہوئی تھی کرایک ڈرامراپنے اسکول کے اند زہیٹر اسٹری سرپرتی اور دہ کینی ابھی میں ہوئی تھی کرایک ڈرامراپنے اسکول کے اند زہیٹر اسٹری سرپرتی اور الدین اسٹری سے مانگ کرائیں۔ ڈاکو ڈول کے سروار کا پارٹ می دھوم ہے گئی، تما شائیوں کو کھی ایسا عموس ہوا کہ جیسے رہے مے کا ڈاکونک آیا!

اسكولى زندگى كاكوئى داقع العليى سلسلكا خيال بين نبيس آيا .

#### اپ (۱۳)

### کالجی زندگی نمبر(۱)

متی جون کی بڑی اسکولی تجھٹی کا زمان و وسال سے دریا بادیس بسر بور ہا تھا۔ والد صاحب برستورسيتا بوريس رست والده ماجده مم يينول كولے كردريايا دا جاتيس،اوركى مفتے یہیں رہتیں \_\_\_ جون ۸ ۱۹ کی مشروع کی کوئی تاریخ مقی کے میٹر کولیشن کے میتجہ والأكز شآيا (اس وقت كك نيتج مرف كورنمنث كزش يو، بي بين نكلما مقاا ورروزامون یس چھینے کارواج نہیں ہواتھا) اوراب کیا بتایا جائے کہ اُمیدوبیم کے کن مے صلے شدید مذبات کے ساتھ گزش کھولاا ور مجرد مکھنا شروع کیا، ایک ہی دومنٹ کے بعدابیا ہام سكند دويرن يسمل كيا وحق جيسى بونى ظامرى ب، بوق اسسيم بي بره كراسيكن بھائی صاحب اُسی سال انٹریٹریٹ سے امقان میں بیٹے ستھے اوران کانیتج بھی اس گزی میں مقا، وہ بچارہے یاس رہوسکے، اور اسی لئے میری اپنی فوشی مجی مجمی سی رای خال زاد بهانی فکیم عبدالحبیب صاحب جوبعد کولکھنوے ایک نامورطبیب ہوتے اور شفارالملک وغیرہ کے خطاب سے سرفراز، تعلق و دابط کے نیاظ سے حقیقی بھائی کے حکم یں داخل تھے،اس وقت تک دریاباد،ی میں مطب کرتے ستے، آٹھ ہے می اکٹیس کے كريدي كزش ديكها مقاا وروه محى كسطرح ان جذبات ومسرت مي فتركي رسب سفے \_\_\_\_ آج وہ مذبات دوبارہ کیے پیداکر لئے جائیں اِ \_\_\_ والدہ اجدہ اندر مقیس، ان کک اکفیس کی اولادیس سے ایک کے لئے خوش خبری اورد وسرے کے لئے بدخبری ایک ساتھ بنجا نامقی ، بھائی ماحب توبچار شغوم وہیں با ہر میٹے رہے ہیں ہی اندرا یا اور دک کر خروالدہ کو بنجائی ۔
اندرا یا اور دک کرک کر خروالدہ کو بنجائی ۔

اب كالح ك تعليم كاراسة صاف تقا. جولاني هيه على نام كينك كالح كلعنويس نكه كيا انظريدس كا چلا بوا ا ورعام فهم نام ايعت اے و فرسط ايران أرطى مقا -لكمنو يونيورسى كاوجوداس وقت كهال عقارية توكونى ١٢ سال بعد سلفيس قائم بون -كسنتوك سب كالج الآباد اونيور في كالحت مقا وراليت احكاممان تودوسال ك كورس كے بعد ، يو يورگ كارى ايك احقان بوتا مقاد انظرميالي يور وكون الك ديما، كينك كالج وجوبعدكولونبوركى كالج بناءاس وقت قيعرباغ كعجوبي بيبلوك عين وسطيس مقار شاندار عارت واى جس من اب ركانديس الميوزك كالح قائم ب-مرأستا ديروفيسركهلاً عقاله كيرر، ريدوغيروك التيازات اس وقت المعلوم تقد يركسيل كالكرنز بوناتو فيرلازي مقا- ياتى اورجى كئ أستاد (ماريخ ، فلسف معاشيات ادب ا انگریزی، فرکس، وغیرہ کے ، انگریزای ہوتے \_\_\_\_ یتفصیلات فروری ہیں تاکاس وقت كانقظ، جس مدتك مجي مكن بوزبن كرسائ رب والاردكينك نام إيك يُرك والسرائے کا مقاءا وراس کی ادگاریس اودھ کے تعلق داروں نے یکا لج قائم کیا مقا) كالج جولات كالمروع بس كعلاءا وريس سيتا إورس كلفتونستق بوآيا- وطن تعلق دياباً سے بہت کمزور بر حیکامتا، اور اس سے کہیں زیادہ توسیتا پور اب وطن معلوم ہور ہامقا

۲ برس کالگانار قیام ، اور کھراس سن میں ، مرت کھے کم ہوئی جسینا پورک دل چسپ معجبتیں اسکول اور اس سے متعلقات کی بہت یا دائی رہیں ، لیکن سیتا پورا دل نو کھنٹو سے کھھ ایسا دور نہیں سقا، چھوٹی لین یا وجود اپنی سست رفتاری سے بین گھنٹے میں پہنچا دیت والدین وہیں موجود سقے ، اور کھر چھٹیال کا لیے میں کثرت سے ہوتی رہتیں ، سیتا پور کے بھر رے جاری جلائو کی سے بیری ہات یہ کہ زراد کوئی سی بھی یا در بہت عومہ تک چلائی میں کی دل چسپیال کھنٹویں پیدا ہوئی کئیس، اور سیتا پور کی دل چسپیال کھنٹویں پیدا ہوئی کئیس، اور سیتا پور کی دل چسپیال کھنٹویں پیدا ہوئی کئیس، اور سیتا پور کی دل چسپیال ان کے آگے سرد بلکہ کرد ہوئی گئیس ۔

فاطرکاتنات نے اپنی پیدائی ہوئی دنیا کانظام ، ی کچھالیسالکھ دیا ہے، لاکپن کو جوائی ، اورجوائی کو ضعیفی کس تیزی کے ساتھ ڈھکیلتی، رئیتی پیتی بھی جائی ہے اکالج جولائی کے غالبًا بسیلے عشوہ میں کھلا۔ میں آیا ، اور بآسانی داخل ہوگیا۔ دا فلدیں اب جو خفنب کی چیٹلش ہوتی ہیں ، اس وقت کہیں اس کا نام دنشان بھی دسھا۔ کا کیج میں دافلہ سے کہیں ایم اس کو خشان بھی دسھا۔ کا کیج میں دافلہ سے کہیں ایم اس کا نام دنشان بھی در تھا۔ کا ایک بڑا وسیع دا رام دہ مکان ، فیلم شک کی خیر میں کہ کا نام کی ایک بڑا وسیع دا رام دہ مکان ، فیلم شک کی خیر میں کو کا بج سے اس کا فاصلہ ذرازیا دہ تھا۔ دوسرے وہ مکان بلکہ فلد میں "اولڈ فیشن "کا تھا، اور کم سن کی جدت پسندی پریہ قدامت ذرگ ایک بارتھی۔ حسن اتفاق سے بڑے ہوائی دعدالجید صاحب ) لکھنتو میں پیشتر سے دہ لیے ایک بارتھی۔ میں سال آگے دہ گئے سے ، اور قیصر باغ ہی کے ایک وقع میں اور قیصر باغ ہی کے لئے وقعت رکھتے سے اور اسے کا رخیر کھی کر بڑی خوشی سے اکھیں دے دیا کرتے سے ۔ ایک مکان میں دے دیا کرتے سے اور اسے کا رخیر کھی کر بڑی خوشی سے اکھیں دے دیا کرتے سے ۔ کے لئے وقعت رکھتے سے اور اسے کا رخیر کھی کر بڑی خوشی سے اکھیں دے دیا کرتے سے ۔ سندیلی کے لئے وقعت رکھتے سے اور اسے کا رخیر کھی کر بڑی خوشی سے اکھیں دے دیا کرتے سے ۔ سندیلی کا یک چھوٹے سے تعلقہ دار چودھری نصرت علی مرحوم سے بھی بھی نیا میں اس کے دیا کہ وقعت رکھتے سے اور اسے کا رخیر کھی کو رخی میں مرحوم سے بھی بھی نی صاحب کو سے ان ایک کی میں دے دیا کرتے ہے ۔ سندیلی کا یک چھوٹے سے تعلقہ دار چودھری نصرت علی مرحوم سے بھی بھی نیا میں کو میں میں مرحوم سے بھی بھی کی میں کو میں کے سندیلی کیا کہ کور کے سے تعلقہ دار چودھری نصرت علی مرحوم سے بھی بھی کا کور کے کور کی میں کور کی کھی کی کا کور کی کھی کی کور کی کی کی کور کی کور کر کی کور کی کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کھی کور کی کی کے کور کی کھی کور کی کھی کور کی کی کور کی کور کی کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی

المفیس نے اپنے مکان میں جگر دے دی تھی، قدرۃ میرے قیام کانتظام بھی المفیس کے ساتھ ہوا، آگر دیکھا تو کرہ نتھا اچھا فاصر متبقل مکان تھا، چوٹے بڑے تین کرے، برآ مدہ فسل فان ، پا فان ، باوری فان ، غرض طالب علمی کے معیاد سے بہت اچھا مکان ، بغیرا کی پیسر خرج کئے ہوئے مل گیا ۔۔۔ الٹران چو دھری صاحب کو کروٹ کروٹ جنت عطافرائے۔

قيصرباغ کې ده پراني شابي تاريخ توخير چيوڙيئي،جب وه شابي بيگمات شاهزادهٔ شا مزاد لول كارّمة مقاله بلسكه خود جهال بيناه واجد على شاه جهال إبنا وقت خوش وقيتون مي گزارتے رہتے تھے،میری طالب علمی کے زمان میں اپنی اُجڑی ہوتی مالت میں مہی،قیصر لكفتؤكا ايك معزز، يُررونن كل وكلزار محد تقاءا ورفيش ابيل بون يح لحاظ سي قديم وجديدكاسنكم سادے مكانات ايك زمانين قصرشا بى كے محقات ومتعلقات تے ، اب اورهے تعلقداروں کے قبصد میں تھے، اور ہرایک ان میں سے بجائے خور قعم تعلیٰ۔ چود هری صاحب کام کان قیصر باغ نمبر کهلاآ احقاا دراسے اپنی مشرافت و وضعداری كى مشقل علامت بنائے ہوئے تھے كہ اپنے مكان ہيں كچەطلب كوہميشہ جگہ ديتے دہيں ۔ اور ان كے مكان سے كيننگ كالح كا فاصله كل فرلانگ ڈيٹرھ فرلانگ كا تھا، ٢، ١ ٢ منٹ كا راست \_\_\_\_سیتالورچھوٹنے کاغم یقینا تھا۔لیکن یہ خوشی اس پر غالب آتی گئی کراب رہنے کولکھنٹو طے گا۔ اپنی تمام علی ، ذہنی ، ما ڈی دل چیپیوں کا زما زمتا اور وہ بھی بغیرسی ' خاص مگرانی کے ، گویا پوری آزادی کے ساتھ ، عرایک بار بھریا د کر لیجے کہ اس وقت ۱۱ر سال کی تھی۔

كالج كارعب مشروع شروع يس اچها فاصر برا، اپنے كوسب سے جونير كلاس يس پاکریرا خریش اقدرتی تھا، اوراس طرح اس کارفتہ رفتہ دور ہونا مجمی قدرتی تھا۔انگریزی زیا كامضمون لازمى سقاا وراس كے دوبرہے بوتے سے ايك پريكسسو كس دكتب نصاب، کا ور دوسرا ترجم اورمضمون نولیسی کا، اختیاری مضمون تین بیے ہوئے سے، میں نے منطق ، تاریخ ، اورع بی کوان متیار کیاد اُرد واس و قت تک پوینورسٹیول میں وافل نہیں ہوئی تھی ، تاریخ لینے کو تولے لی الین اس سے مراد تاریخ بندر تا ریخ مشرق وغیرہ نہیں بکہ مرف تاریخ انگستان می اس میں دل بالکل بنیں لگا،طبیعت برابراً ما طبیع مفتمون خودای میرے لئے نعتک مقاءاس پراس کے برطانے دانے صاحب بہادر بالکل ہی اکور یا خشن نکلے ، ان کے کلاس کی حاضری ہی سے وحشت ہوتی عرب کا دوق اسکول سے لے کرآیا تھا، کچھ دن اس نے ساتھ دیا، لیکن رفتہ رفتہ جول جول اس میں ضعف آتا گیا، عزبی کی قدر و و قعت بھی گھٹتی گئی، تیسرا ختیاری مضمون مطق تھا،اس میں البتہ خوب جی لگا۔ اس کی ایک آدھ کتاب انگریزی اور عربی میں نیں نے اس وقت ریکھ ڈالی تی۔ جب اسكول مين نوين كاطالب علم تقا،ظابرب كراس وقت جي ين كياآيس، بعرجی موٹی موٹی بایس توا ہی گئی تھیں، اور ذہن فن سے نامانوس نہیں رہا تھا۔ سیہ موانست اس وقت بری کام آن، اورطبیعت کواس سے مناسبت جوبیدا ہوئی تو علادہ درس کتاب DEDECTIVE LOGIC کے چھوٹی بڑی اورکتابیں اس فن کی لا تریری سے لے کے ریڑھ ڈالیں فریالوجی اور ساتیکالوجی کورس میں دہمیں کین ال كابمى جوشوق پيرابوا، تواُلے سيدھان كى كتابيں بھى چاشا شروع كردى، لاتىريرى میں بیٹھ کرمجی اور لائبریری سے تکلوا کرمجی گھریر۔ انگریزی زبان تولازی ہی تھی۔مطالعہ

ستالول کی ہوس جوسسر وعسے تھی، وہ اب قیام کھنٹویں پوری ہوتی نظرائی۔
شہری قابل ذکرلا بریدی ایک رفاہ عام لا بریری تھی، سٹی اسٹیشن کے جنوب ومشرق
میں جگت نرائن روڈک کھماؤیر، اور بلند باغ کے قریب۔ اس کی شان دادعارت
اب بھی قائم ہے۔ اگریزی کتابول کا ذخیرہ اچھا فاصر تھا، اور انتظام بھی عمدہ تھا ہندو
مسلمان شیرڈسکرنظرات تھے، اور شام کے وقت کئی کئی تازہ اخبار انگریزی اور اُردو
کے میزورد کھائی دیتے تھے۔ ایک دوسری لائبریری ور مالا بریری کی نام سے قائم سھی،
اورنظیر آباد اور بازار جھاؤلال کے درمیان ایک گل کے اندر داقع سمی، شہر کے مشہور
بیڈر بابوکنگا پر شاد ور ما اسی عمارت میں رہتے ہے، اور ان کے دونوں اخباد سروزہ
ایڈر کیٹ (انگریزی) اور ہندوستانی داردو، بیبیں سے نکلتے تھے، بی لائبریری اپنی
ترتی یا فت صورت میں گنگا پر شاد میمودیل لائبریری کے نام سے ایک عالی شان عادت
میں امین الدولہ بارک کے جنوبی اُرخ پیر قائم ہے۔

یراس و قت کابول کے لحاظ سے تو کچھ یول ہی سی تھی۔ البتہ انگریزی کے تازہ اخبار یہاں خوب مل جلتے سخفے "میسری لائٹریری ایک معمول سی میوزیم دعی سب گھر) کی عارت لال باره دری کے مصل تھی ۔ یہی آ کے جل کرا وربہت بڑھ کرببلک لا بریری بی ۔ ان یہ فوں سے چی بھرکرکام لیا اوراپ عرکا وہ و ورتھا کہ رفتہ رفتہ نربہ سے آزاد ہو چیا تھا۔
ا ورکسی قسم کے کھیل کو دیس بھی نہیں بڑا تھا، اس سے سربہرا ورشام عصر و مغرب کا سارا و قت بلاکسی فلال کے کن اول کی نڈر کرتا ۔ ناشکری ہوگ اگر اس موقع بر اپنے معانی صاحب کا ذکر کرنا ہمول جا وک، لا بئر بریوں سے گشت کا جسکا اول اول افل مندود ڈالا تھا۔ یہ اور بات ہے کران کا ذوق زیادہ تر بجائے کتب بین کے اخبار بین تک محدود رہا تھا۔

مسلمان اُستاد اصل کا لیجیس صرف ایک سقے، مولوی نورالعزیزایم، اے، استاد فارسی، عزبی کی تعلیم کاکوئی انتظام اصل کالیج میں ناتھا بلکداس کی ایک۔۔۔

خصوصی شاخ اورنٹیل ڈپارنمنٹ (شعبمشرق) میں تھا۔ اس صیغ کی عارت بھی اس کا بجے سے الگ، قیصراغ کے مشرق اُرخ کے فائر پر دوچا رجیو کے گروں کی تھی، عربی کے گھنٹے میں بیبیں جانا ہوتا تھا۔ عربی لینے والے ہوتے ہی کے تھے، جب بہت ہوئے تو چار کی تھا، جاری تعداد پنجی ۔ ایعن اے میں ان جارع بی لینے والوں میں ایک برگالی ہندو بھی تھا، جاری تعداد پنجی ۔ ایعن اے میں ان جاری ایک برابر رہا۔ اس شعبیں دوامتا و عالم اور ایک سی ۔ قاعدے سے ہرکاس کے لئے باری ہر سال ایک ایک استادی بڑی تھی۔ ایک شیعہ عالم اور ایک سی ۔ قاعدے سے ہرکاس کے لئے باری ہر سال ایک ایک استادی پڑی تھی۔ میرے لئے باری شیعہ استادی آئی، اور عجب آتفاق کی جارسال کی سی جانے کی نوبت ایک دوئی میں دائی ہیں استادی اس میں جانے کی نوبت ایک دوئی میں دائی ہی دائی ہی استادی میں استادی دری گری میں کے ایک متازمعقولی حالم شمس العلمات مولوی ابوالغنا عجد الجیدم احب می ۔

#### المال

# کالجی زندگی نمبر(۲)

كالج ك زندگى ميس قدم ركھتے ہى عقائدكى دنياكہنا چاہئے كرزير وزبر بونامشروع موكمى ، تفعيل توايك باب مي آئے گا - يهال سلسار بيان ميں بس اتنا جھ ليجيے كا ديكھ بى ديكھے اسمسلمان قالب كاقلب با ضابط مرتد بوك ياكونى د وسرا ند بهب قبول كئ ا سلام ا ورایان سے کیسرخالی ہوگیا۔ یہاں تک کہ د وسال بعد شروع منافثیں جب انظرمیڈریٹ کا فارم محرنے کا وقت آیاتو ند بہب کے خار میں بجائے مسلمان لکھنے کے مريشنلسك كهدياريتفيل اب نوب دين بن ببرمال دوسال كاندريى اندرینوبت اُگئی مقی که اینے کومسلمان کہلانے میں شکلفت ہونے لگا تھا، بلکراس انشاب سے اپنے کوایک طرح کی شرم آنے می کھی۔ انٹر مجیدے بھر اپنا مستقل تیام مکھنو ہی ہیں دہا۔ ا وروالدین سیتاپوریس مقیم رہے ۔ بڑی چھٹیاں تولازمی طور بیزا ور کھی ایک آدھ دن والی چین می سیتابوریس گزارتاد دریا با دست اسمی کوئی تعلق ہی دیقا ) دونوں مگر کے معیار زندگى بيس خاصه فرق محمار لكفتويس زندگى محف طالب علم كى تقى رسيتا يوركى زندگى خاصى خوش حالی کی تقی، والدصاحب اب چارسوما ہوار کمارہے ستے، ( دوسوما ہوار فیشن کے ا ور دوسوما بهوارشا بره ميونسپل سكريشرى كا) اور ١٠ ١٩ء كے چارسو لما شاترمبالغ ١٩ ١٩ء

کے بین برارے اوپر کے برابر سے کوئی مقابدہی جب کی اور اب کی قیمتوں کا نہیں ،
سیتنا پورٹی اوسط درج کا سامان امارت موجود مقا۔ کو کھی، گھوڈ اگاڑی وغیرہ انظر میڈیٹ
کا پہلا سال بھائی صاحب کے سامتہ قیصر باغ نبر میں گزدا۔ دوسرے سال ہمارے
ان محس چود هری صاحب پر کوئی افتاد پڑی ، اور ہم لوگ محد مشک گنج کے ایک مکان ہی
منتقل ہو آئے۔ یہ ایک بہت بڑامکان ہما دے ایک سند بلوی عزیز قریب کا مقاا ور
مال پڑا ابواستا ، اسے ہم دونوں نے آباد کیا ۔ اور ایک آدھ اور دریا بادی عزیز بھی
مبیس آگئے ،

ا در انعام اور تخفے جو ملتے وہ الگ، ایسے ماحول بی اوکے کوڈال کر، سادہ دل مسلمان والدین کا یہ تقی ہوکر تکھے گائس خضب والدین کا یہ تو تعی کہ کرنگئے گائس خضب کی سادہ لوگ کئی !

### درمیان قعردریا تخت بسندم کردهٔ بازی گوی کردامن ترمکن بشیار باش

کامو قع اگرینهیں، توا ورکیا ہوگا۔۔۔۔ یہی خنیمت تھاکہ اس وقت تک مخلوط تعلیم،
( CO = EDUCATION) کا قدم درمیان میں نہیں آیا تھا، اور بنی طفن لولیکوں کو ہم نشینی شوقین لوکوں کی میسرز بھی، پھر بھی ماحول جیسا بھی تھا، وہ کیا کچے تھوڑا تھا!

کالح یں ایک مجلس علی تقریری الیوسی ایش بھی تھی، اصلاً انگریزی تقریری مباث
کی شق کے لئے بخوا پیش کھی کو یری مقالوں کی بھی تھی، اصلاً ان بولئے اور تقریر کرنے میں
ا بینے شریعے بن کی بنا پر میں کچا اور بودا بھیشہ سے سمقا، سنچ کو کالیے آ دھے دن کا ہوتا،
ا وراس کے بعداسی مجلس کا جلسہ ہوتا، مشر کی تویں ہر وبلسہ یس ہوتا، نیکن بولئے گ
بہمت چا دسال کی مرت میں بس دوہ می ایک بارگ ۔ ایک بارمبا حیا گوشت خوری پر
بہوا، خالفین کثرت سے بولے، جوش میں آکریں موافقت میں کھڑا ہوگیا اور دو چا د
مقریبن کو مددا چی خاصی دیا کرتا، کسی کو کوئی کمتہ بتا دیا کسی کو برجستہ کوئی انگریزی مقولہ
مقریبن کو مددا چی خاصی دیا کرتا، کسی کو کوئی کمتہ بتا دیا کسی کو برجستہ کوئی انگریزی مقولہ
یا شعریا د دلادیا، کوئی جمعتا ہوا فقرہ کسی کے کان میں ڈال دیا۔ تقریری مقالوں میں البتہ شیر
مقاریبن نوبت ان کی بھی ساری مرت میں گل دوبار آئی، بڑی تیا دیوں سے بھی ہیل باد

جب سخر ایر مین بی اے کے بیسلے سال میں آیا تو مقالہ جان اسٹوار مل پر بھا۔
اس برطانوی مفکر وفلسنی سے عقیدت اس وقت درج عِشق کو بچی ہوئی تھی ۔مقالہ کیا تھا، فلسکیپ کے بہر سمنوں کا ٹاتپ کیا ہوار سال تھا، خود نہیں سنایا تھا، مجلس کے سکر طری کو سنانے کے لئے دے دیا تھا۔ وہ خود بھی ایک اچھا درا گریزی کے خوش ہجمر میں استاد مسئر کیم ایک اچھا درا گریزی کے خوش ہجمر میں میں مدر جلسہ میر مے شفیق استاد مسئر کیم ایک اچھا در اولے معدر جاتھا۔ وہ تو اس کے تو اس کی کتاب ہے ہمقر وہ قت ۲ منٹ کا تھا، اس میں وہ کیا ختم ہوتا، صدر منا حب کو مقالہ بند آیا۔ کئی جب بھی رختم ہوا تو باقی حصر چھوڑ دیتا ہے اسے صدر منا حب کو مقالہ بند آیا۔ کئی بہت ماس کیں ۔ بھتوں بعد مہلا انعام اس کیں سے ملا اور ہیں نے بجائے نقد کے کتابیں حاصل کیں۔

دوسسرامقالکالی چھوڑتے وقت تعیم کے سی پہلوپر لکھا۔ فاصے مطالعہ کے بعد انعامی یہ بی قرار پایا، مگراس پرانعام در قردوم کا لا۔ کالی بی بندومسلمش کش کشی ، گوبہت زیادہ نہیں ، مجھے مبارک باد دینے والوں ہیں بندو بھی سقے میری مفتمون بھا کی اسی زمانہ سے مسلم ہوگئی مقی ، بی اے ہیں والوں ہیں بندو بھی سقے میری مفتمون بھائی اسی زمانہ سے مسلم ہوگئی مقی ، بی اے ہیں میرائی مناز ول دہتا ۔ ایک ٹسٹ امتحال ہیں پرچ خود کیمون صاحب نے دیکھا اور مجھے نمبر ایس معلم والی دہتا ۔ ایک ٹسٹ امتحال ہیں پرچ خود کیمون صاحب نے دیکھا اور مجھے نمبر ایس کا مستقل میں میرے مفتمون کے منتظر رہنے ۔ اور والی مقیمون کے منتظر میں میرے دوایک مفتمون کل گئے ستے ، تفییل مشقل عنوان کے تحت میں آئندہ آرہی ہے ۔ انگریزی مرطالعہ ادبیات کا بہت کم دہا ۔ اور ناول وا فسانے توگویا چھو سے بی نہیں ہواد انگریزی مطالعہ دییات کا بہت کم دہا ۔ اور ناول وا فسانے توگویا چھو سے بی نہیں ہواد گریزی مطالعہ یں فلسفہ ونفسیات کی کتابوں کی دبی دیا ایک سائیکا لوجی کو منت ہواد گریزی مطالعہ یں فلسفہ ونفسیات کی کتابوں کی دبی دیا ایک سائیکا لوجی کو منتظر انگریزی مطالعہ یں فلسفہ ونفسیات کی کتابوں کی دبی دیا ۔

كى سائيكالوجى سے كوئى نسبت ہى نائقى اب تور سائنس كاايك حصر ہے اس وقت فلسف کاایک جزومها) ا ور بال عام علمی ا ورا دبی رسائے خوب برهتار مبتا۔ اس سے علومات المكريزى لريح سي معلق كافى ريتيس ايك دن جزل الكش كالسيس محمران صاحب سوال كربيط كراس وقت المريزي كابهترين اول نكاركون ب جن نوكول كوايني نا ول بين برناز تها، وه جواب ديف نظي كيم ن صاحب ايك ایک کے نام ہمانکاد کرتے دہے کسی نے کہا جادہ برنارڈشا کسی نے میری کار فی کانام بیا، میری زبان سے نکالٹامس بارڈی،اس پرخوش ہوکر دہ او لے کہ بال، بس تم نے تھیک نام لیا۔ نیکن میرے ساتھی جھلاتے اور ایک بنگان نے کہا کہ تم بڑے جوٹے تکے کہارتے مع كريس اول يرمنا بى نبير، آج مال كفل كيا، مالال كه واقد واى مح مقاناول واتبى یس پڑھتا دسمقا، البترنا دلول اور ناول نگارول سے تقور کی بہت وا تفیت ہوتھی ہے۔ <u> طائم الطیری سپلیمنٹ</u> وغیرہ کی برکت بھی، اور ٹامس بارڈی کا نام تواہینے انھیں اسستاد كيمرك صاحب كى زبال سے كمى اود موقع پرشن چكا تھا۔

اُدُدوشْرِسِنْ اور بھے کا دُوق شروع ،ی سے تھا۔ کا بچ بس اگر کچھ کگ بندی بی مشروع کردی - فرسٹ ایریس تھا کہ ایک ساتھ کی بجو میں ایک نظم بھی ، تغفیل اس کی بھی اُنقرہ آئے گی ۔

سکنڈلین سقاکہ اُرٹ (نقاشی دغیرہ) کے ایک ما ہرفن ڈاکٹر انڈکٹور کا دموا می سیونی ٹم لندنی ہندوستان کی میا جی کرتے ہوتے لکھنٹو وار دہوت، دنیا کی موسیقی پر کوئی کتاب لکھ رہے سے ، کھنٹویس گوئیوں کے فن کانمونہ لاش کر رہے ستے، کالج کے

ایک سینترساسی نے میراتعارف ان سے کرادیا ورہیں کھنویں گویتوں تک ان کا واسط بنا میرے ساسی جا کراسفوں نے وقت کے مشہور کشیری طائف فضل حسین کا جراسنا اور فتہ کے نامور رقاص بندادین کے ہاں بھی ہیں انھیں ہے گیا دیہ حقیقت سالہا سال بعد کو کھن کے کھنویں پہتے گانے کے استادا ور بھی لوگ سے ،اس وقت میرے ذہن ک بھی رسائی وہاں تک مذہوئی استادا ور بھی لوگ سے ،اس وقت میرے ذہن ک بھی اور بھی آزادی بھی آزادی بھی آیک بڑی مذک واصل تی ،لیکن اسی فطری سشرم وجیا کا قتضا ہے کے یا فائدا نی سشرا فت کا برکم بھی ایسی رئیس مغلول ہیں قدم رکھنے کی بھی ہمت دہوئی۔اور یا فائدا نی سشرا فت کا برکم بھی آئید و فق موقعوں تک طالب علی بھران صلحوں ہیں آمد و رفت بس اسفیں دوایک بنجیدہ و ثقہ موقعوں تک محدود در ہیں۔

لباس اینااس دوری بی دی را به جوه و ما مسلمان شریف ندادول کا کفا ، خیروانی اور تنگ مهری کا پاجامه، ٹونی گرمیول بی دوبی ، شروع سردی بی فیلث اور بعد کوسیاه بال دار ٹونی ، البته دل بی ار نوبکر ہوس برابر کوٹ بیلون کی دی رفت ت اورم حوبیت دونوں کی بنا پر سبحائی صاحب سوٹ بہننے لگے سفے۔ ایک روزوہ لکھنٹو سے با ہر گئے ہوئے متے ، میں نے کبس سے ان کا بیلون کال ، خود ڈانٹ لیا، اولاس کی جیب میں ہاتھ ڈوال ، این آباد اور اس کے محقات کے بھیرے کرئے شروع کرنیے ت کو بھر جانے ہوئے دالے کی فاری بی بیانے والے کی نظر جھے پر بڑجا تے، اور دوسال بعد جب بی ، اس میں سخا تو دالد صاحب سے اجا زت ہندوستانی قسم کے بعنی بندگے والے کوٹ اور تیلون کی ، جوں توں نے ل اور کوٹ اور تیلون کی ، جوں توں نے ل اور کوٹ اور تیلون کی ، جوں توں نے ل ، اور کھر خوب بی ار مان نکالے کے کسی کیسی نادانیاں ، حافیت اس بین میں مربر مسلط رہی ہیں ۔

#### إب رها)

### کالجی زندگی نمبر (۳)

انظميدسي كاامتان برليساءيس بوارمى جون كى برى جهيدلي حسيهمول سيتا يوراً يا ١٠ وريبي عقا كذيج أكي كامياب را، ورسكندد ويرن ملا منطق اور جنرل انكش مى نبريقينا ول درج ك آئے بول كے اور عربی اور اسسل انگیش مي دوسر درجے، اور تاریخ الکستان کے خشک مفہون کر مرکھیا کے نبرمیسرے درج کے أكت بول كا وريول سى طرح د وسرے درج سنكل آيا \_\_\_\_ فيرجس رونينج آيا ب،اس روزى توشى اب مك يادب، أور فالى توشى يى رسى توشيك مقا ،جى نهيس، خوشی سے بڑھ کرا تراب سے مقی ، فخرونا زاس برکداب میں معمولی طالب علم نہیں، بی،اے کا طالب علم ہوں، اور بی، اے ہوجانے میں اب دیری کتی ہے ج بی، انے کی اہمیت اس درم دل بن بیمی ہوئی تھی کہ اس کا طالب علم ہونا بھی فخرے لئے کا فی تھا۔ اورا تناقودا قد ہے کہ جو وقعت اس وقت بی اے کی تھی، وہ آج پی ایکے ڈی کو بھی ماصل نہیں فوب یا دے کو کو کھی کے کمیا و ٹریس سربرے وقت سرک پر شہاتا ما استعاءا وردل ہی دل يس اين كومبارك باد ديتا ما ما كاكميراب كيا يوجهنا، اب بى، اعدول بى اعدا انسان غریب، بچین سے ہے کر پیران سالی تک عمرکے مبرد وریس کن کن فوش خیالیول

یس کسی کسی خود فر پربیول میں مبتلار اکر تاہے، ایک مغالط سے بخات ہونے نہیں یاتی کہ نفس اینے کود وسرے مغالط میں کھنسا دیتا ہے۔

جولائی میں لکھنو آکر بی اے کے بیسلے سال، یااس وقت کی بول میں کا لیج کے تقرد ایریس دا هل بوگیا. اب مضمون به جار سنتے ، انگلش کسٹ ، جنرل انگلش ، فلسفه و عربی،ان میں سے دوآ خری مضمون اختیاری سے ،اور بہلے دولازی فلسف سے شوق بهت بطهها بواتها، ا وراس کی تین شاخیس درس بین تقیس، النیات دمیشافزکس ، اور اخلا تیات دانتھکس) ا ورنفسیات رسائیکالوجی ) ان مینوں میں نفسیات سے ذوق خصوص تھا۔ اورمنطق کے بعد (جوالیت اے پرختم ہوگئی تھی) اب ہیں مضمون سب سے زیادہ رغبت وبسندكا تفاكالح لائتريري ليس جتى كمابس اس موصوع برتفيس اليغ خيال میں توسب ہی جاٹ گیا تھا۔ اب سوچا ہوں تو کھ یقینارہ گئی ہوں گی ) MINO وغيره رسالے بھى برائے چاؤسے پڑھتا تھا۔ اوپنا على سائنسى بفتردار NATUAE بجى یا بندی سے پڑھاکر ا،اس میں طبیعات، فلکیات، حیاتیات وغیرہ کے علاوہ نفیات پر بھی مجھی میں مفہون ہوتے ستھے یا دہے رجس پر جیس کوئی نوٹ اس قسم کا تکلتا اس برالوف كركرتادا ور تقورًا بهت جوكي بحي بي اتا، ببرمال اسد بره عن جيورًا برهطت برهضته بهت اتنى بره لكئ تقى كانفسيات بى كسي موضوع برايك مراسلاس مي بهيجا - غالبًا سُلاء مين جَوجِهِ بِ بهي كيا - اوركس نامور استاد فن، غالبًا بروفيسريك ووكل كاجواب مجى اس پين تكل اورخيال پرتاب كه دوسرامراسله مي اسى بين بجيجا اور وه مجي چيا .

لا بریریوں سے استفادہ کے علاوہ اپنی بہت ہی محدود بساطے مطابق، خور بهی سایسکالوجی اورمنطق برکتابیس منگآ تار باداس و قت تک کتابول کی پرگرانی کهال تقی، فلسفه کی د وسری شاخول کامطالع یمی جاری سفاد ورچول که عقائد برا محاد غالب آتا مار ہا تھا، کتابیں بھی قدرة ان ہی کی زیادہ پارھتا جو کمحدیا نیم کمحد ہوتے اور گوا فلاطون ارسطو، سقراط، ڈیکارٹ وغیرہ سے بھی مجی بے نباز نہیں رہالین اصل شغف بکین (BECAN) ييوم (HUME) لاك (LOCKE) على ( HUME) بيكل ( BECAN) البينسر ( SPENSER ) بكسلي (HUX LET) دارون (DARWIN )وغيره سي تقا. مِل كواس كثرت سے بلرها كاكراس كے كلايے عفظ بوگئے سے، اور عقيدت اس سے عشق کے درجہ کو پہنچ محی کھی۔ غیر المحد بلک صریح فرہی ما ہری نفسیات ہیں ایک ولیم جيمس (WILLIUM JAMES) سے البتہ بہت ہی جی لگا۔ اس کی کتاب محسب بک آت سائیکالوجی توکورس میں داخل تھی۔اس کی اور بھی تن بیں بڑھ ڈالیں اوراس کی ضخیم د و جلدول دالی پرنسیلز، آف سائیکالوجی کو توخریکررکھا \_\_\_ کالجے اندرہی نہیں، کا کچکے با ہر کھی شہرت میری فلسفیت اور الحاد دونوں کی ہوگئی .

فلسفه و نفسیات کے استاد ایک شریف، فرض شناس، اور ندیسی خیال کے انسان مسرام، پی کیمرن ( CAMERAN ) سقے، انگریز نہیں، بلکہ اسکاچ سقے، بعد کو ڈاکٹری اعزازی ڈگری سے سرفراز ہوئے۔ اور کھنتو لین یورشی بن جانے ہراس کے دائس چانسار بھی رہے۔ جنرل انگلش اور شکسپڑ کے گھنٹے انھیں کے ہوتے سے خوش فات سقے، اور پڑھانے کے فن کے ماہر، جھ سے برایر خوش رہے، اور پس توجیسے ان پر فدا سے ماہر، جھ سے سرایر خوش رہے، اور پس توجیسے ان پر فدا سے ایک ماہر، جھ سے سے تعلق رکھتے تھے، کھی کھی ان کی کوئی پر بھی ان سے سے تعلق رکھتے تھے، کھی کھی ان کی کوئی پر بھی ان سے سے تعلق رکھتے تھے، کھی کھی ان کی کوئی پر بھی ان سے سے تعلق رکھتے تھے، کھی کھی ان کی کوئی پر بھی ان سے

طعے جاآ، شادجاآا ورنہال ہوکر واپس آتا۔ جی یہی دعاکرنے کوچا ہتاہے کہ الٹرمیال نے ان کا ابخام بخیرکیا ہو۔۔۔۔ایک اورمہریان استادمطرس، جے براؤن ستے، یہ خالص انگریز ستے، اور انگریزی ادب کا کلاس کیتے۔

فلسفهٔ وربچرطی از فلسفه کی بهماجی اورگهمانهمی بین عربی غریب دب کر کیل کرره محمّی ، اب راس کے لئے دقت ملیا ، اور زند پیست کے تم ہوجائے کے بعداَب اس کی تحصیل کا کوئی دا حیہ وتحرک ہی کب اِتی رہ گیا تھا۔

محراثستاد جو بيلے من وزير كي كے مولوى فرصا دق صاحب، وہ توبہت خوب منعى اشوق اود عنت وونول سے بڑھاتے الیکن ان کی قائم مقامی ختم ہونے پرستقل سابق جن استادها حب سے بڑا، وہ با وجود ایکی استعدادے، شوق کام سے زیادہ باتوں کا ر کھتے سے داور قالب کی بجوال کا محدوب موضوع مقاریم لوگ یکی آیس چھٹر دیتے، اور كمنظيول يئ خمّ بوجاً، غرض ان سب كا نزاد بجارى عربى بركرا- بى اسد كا كودس ا جعدا خاصرا ونهاسماً و ننزيس انتخابات ابن فلدون ، مقامات حريري ومقامات بديع وغيره كے ستے ،اورحف نظم س كلام تبنى اورابوتمام وغيره كاشامل مقا۔ اگر بحدكرا ورجى لگاكر يره وليتا توجيونا مونا ادبيب عربي كابن سكتا مقاء ليكن يرمتا جب تو- خيرا ورامقالول مي تولىشىتى پىشتى نكل كيا . فكرسالا دامتان ك وقت بىدا بولى . اگركىس ايك مضمون يى جى ده گیا توبوی کرکری موگ - ایک ندوی طائب علم مولوی عبدالباری سے جو اَب مخلوس مولانا شاه عمدانباری بین بریمانی دوستی متی بینطنی و پیانگت کی حدیک بینی بون اور اتفاق سے وہ نے سے اگریزی کی طرف متوج ہوتے سے ، بس ان سے ابھی شاگردی کی المعمرى الناسك إكداب ميراع في كورس تكوا ديجة ا وريس آب كى التكريزى ديميدلياكرونكار

ندوہ کابورڈنگ اس وقت بُل جھا دَلال کی ایک بڑی عمارت میں تھا، اور میں قیصر باغ میں رہتا تھا۔ چاریا نے فرلانگ کا یہ فاصلہ ایک روز میں طے کرتا اپنی عربی سے لئے اور ایک روز وہ طے کرتے اپنی انگریزی کے لئے یغوش اس طرح جوں توں عربی کی منزل پار بوگئ \_\_\_\_ کیسے خبر تھی کہ عربی کے اس شد برجانے والے سے حکیم طلق اپنے کلام بلاغت نظام کی خدمت لے کر دہے گا ج

تفرد ایر مربع بعنی جولاتی سلئے سے اپریل سلامتک قیام کینگ کا کیج کے با دشاہ باغ بوسل مين رما . كالبح اب قيصر باغ سے أسم أيا تقا اور بادشاه باغ مين خود كالبح كى عالت ابھی کمل مونہیں یانی تھی،اس کتے ہوسٹل کے قریب ہی کی ایک د وسری عمارت "اسكول آف آرٹس" يس كالج كے كلاس لكنة رہے - موسل كى زندگى كاير بيہلا بحرب زندگى بهريس مواربهاني صاحب اب ملازمت وناتب تحصيل داري مي داخل بوكرا برجا مے ستے، اور لکھنؤیں طالب علمی کے لئے میں تنہارہ گیا تھا۔ ہوسٹل اس وقت ایک بی تقاا وربعدکوصورے گورنرے نام پرمیوط (HEWET) بوشل کہلایا۔ وسطیس ایک بهت بری بارک اور شمال وجنوب د ونول رخون پرهیونی بارکیس تبینون دومنزله جنوبی بادک مسلمانوں کے لئے مخصوص اس کی نجلی منزل میں شروع کا ایک کرہ مجھے ملا، گھرمیں جن اَ سائشول کا نوگر تھا، وہ پہال کہاں نصیب۔ با خار کمرے سے اچھا خاصہ دور را ورغسل خار توا ورد وركان كان كرك كان جانے كے ليے خاصى مسافت طے كرنابرتى \_\_\_\_\_نوجوانى كرس نے يرزمتيں كھ زحميں معلوم مى د مونے ديں ، ا درایک تعلیمی سال کی مُدت مبنسی خوشی کٹ گئی ۔ اس سین میں خاصہ خشک ا دراکل کھرا

تھا۔ بہت کم ساتھیوں سے بینگ بڑھے، اور ہوسٹل کی ہروقت کی دھما چوکڑی تواکل ہی الگ رہا۔ ہر کرہ ایک ہی ایک لائے کے لئے تھا، بیرے کرے سے تقال کرہ محد حفیظ سيدكا تقالسن بين مجه سيحي سال برك ليكن يرهاتي بن صرف ايك مال أسكر عقى ، ضلع غازی پورکے دیہات کے رہنے والے تھے اورپیدائشی شیعہ الیکن شیعیت کے ساتھ اسلام كوبي فيرباد كهر حكے تقى، وربرے جكرلگانے كے بعداب تقياسوفسٹ تقى، اور مندوعلوم اوربندوتصوف وفلسف كرويده دسنينيس آياكه كيددن أريسماجي تجى ره ميك سقى بينگ الخيس ايك سے برھے، قدرمشترك قيداسلام سے را في تھى فرق اتنا عقاكريس محف معديامنكر مقاءاوروه بيارات أدسط بكرين جومقانى بندويته ميرب برے بمدر د وغم گساد ابت بوت، ایک مرتبہ فجے براتیز بخار آیا، خدمت وتیمار داری بالکل عزیرول کی سی کی مزید حالات دوستول کے محت ملیں کے \_\_\_\_ایک ا در دوست اسی به کوشل میں سید باقر حسین بیدا بهوی، خوش اور خوش پوش ، بٹنے کے رہنے والے اور وہاں کے مشہور براسطرسرسلطان احدے چھوٹے بھائی، وہ یہاں علی گردھ سے آئے تھے ،ا ورعلی گڑھ ،ی کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ، انگریزی تخریرہ تقریریں برق ، کالیج چھوڑنے کے کچے ، ہی دن بعد بچارے مرحوم ہو گئے \_\_\_\_ ضلع اُ اُوَ کے جگت موہن لال <u>ردان</u> بھی اسی ہوسٹل میں سقے ، آ کے چل کرعلاوہ اپنے شلع کے ایک بڑے وکیل ہونے کے اُرد دے جی مود ف شاعر ثابت ہوئے۔

اپنی "عقلیت الحاد" وتفلسف کے با وجود سوشل چثیت سے مسلمان اسب کھی برستورد ہا۔ وضع ولیاس، کھانا پینا، رہناسہنا، بالکل مسل نول کاسا، اور لمناجکناسب

مسلانون ہی کے ساتھ دین اسلام چھوڑدیا تھا،لیکن اسلامی تہذیب و تدن معیشت و معاشرت رجیورسکا۔ اور اسلام سے ارتداد کے با وجودسی دوسرے ندمہب یااس کے عقاترسے لگاؤ ذرار پیرا ہوا، بلکہ اس اسلامی کے شعار دشلاً گوشت خوری کی توتقررہ تحريرين حايت بى كرتار إ\_\_\_\_اكك تطيف بحى اسى سلساديس بيش آيا . غالبًا اكتوبر ۱۱ وا و کا زمان تقا، لکھنویں پا در یوں کی ایک بہت بڑی کا نفرنس منعقد ہوئی، بڑی بڑی دور کے مبلغ اورمشنری اس میں جمع ہوتے ۔ انھیں میں مشہور مناظر ڈاکسٹے رزو میر ر ZUEMER) کتاب "اسلام" کے مصنعت بھی تشریف لاتے ، یہ انگریزی ہی کی طرح عربی پرمھی قاور سے مشاہر علم وفعنل سے ملنے کے شوق کے مامخت ان سے بھی ملنے گیا۔ ا در اپنے رفیق مولوی عبدالباری ندوی کو ہمراہ لیتا گیا۔ بات چیت شروع ہوئی، اور پا دری صاحب نے زوروشورسے اسلام پراینڈے بینڈے اعراضات سروع کتے۔ تدوى صاحب توخيري مي جواب ديتين ، يهال كين كي بات يسب كيس معى اسلام كي نعرت و جمایت می برابرا گریزی می جواب دیتارا معلی تعلق تمام ترمنقطع بوجانے کے بعد جذباتی تعلق اسلام سے قائم رہا ۔۔۔۔ " دین اسلام "کی غیرت و جيت كاتو خيركها الى كيا، ليكن مسلم قوميت كى غيرت وعصبيت مجى السي چيز نهيل كاس كى بنسى أوانى جات ـ

ایک روزاتفاق سے بھائی صاحب اپنی طازمت سے جھے سے ملنے وارد ہوگئے، سرپیرکا وقت تھا، باتوں میں رات ہوگئی، اب سواری وہاں کہاں ملتی راس وقت ہوسٹل کے اردگردکوئی آبادی مزعمی ، ہوسٹل کے سپر ٹیڈنٹ صاب ایک تندخوانگریز سخے ،یں اجازت مانگے گیاکہ رات کوانھیں یہیں دہنے دیاجات، رد مانا، اب بڑی مفکل بڑی ، اتنی رات یس کہاں جائیں ، بڑی رد وکد کے بعد آخر جب میں سنے کہاکہ وہ بھی ایک ذمر دار سرکاری ا فر، اسسٹنٹ تحصیل دار ہیں جب جا کرصا حب بہا در نرم پڑے ۔ جا کرصا حب بہا در نرم پڑے ۔

### باب (۱۲)

# کاجی زندگی نمبر (۸)

ا دیروالدصاحب کے مالات کے ذیل میں گزر جکا ہے کہ وہ نومبر اوا دیں سیتا ہور سے کھن متقل ہوائے ۔ تعلق گڑھی معلول کے ناتب ہوکر، اب محتد میں کوئی کیا بتاتے کہ مطدع تعلقدان اورتعلى دارى كيا چيز تقى اخينيف طاكراب آمدنى يانجسو ا بواركى ازسرنو قام ہوگئ اوریا اداشت محرتازہ کر لیے کاس وقت کے پانچسوآج کے ساڑھے چار ہزادے برابر ہوتے۔ اور مکان، سواری چیاسی وغیرہ نقدمشا ہرہ کے ملاوہ المجمع مجی دیبات می چلے جاتے، ور رستفل قیام لکھنویں ۔ چدمہینے قیام مشک مجنج کے بعد مکان بھی اب قیصریاغ میں مل گیا۔ چود حری نصرت علی کا دسیع وآرام دہ مکان، اور والده، بمشيره، محاوج، نوكرچاكر وغيره سباس بس آرام سے رسن نگے ـ سي مي كھ روزبعد بوسطل سے اُکھ کریبیں آگیا۔ اب سائیکل میرے یاس کھی، کالج آنے جانے يس كوني دقت رحقي معيشت مي خوش حالى كا دُور دُوره آگيا تقا- كاليح بهي اب اپني مستقل عارب میں الگیا تھا۔ اور میں بھی اب بی اے فائنل میں تھا \_\_\_\_رمیول میں كالج دهائى مىيدى ية بندبوا، مرف لائتريرى كملتى على، بفتيس فلال فلال دن ميح کے وقت، کوئی اور آئے یا دائے میراپینی جا ما ضروری تھا۔

سلسر تفاكه انسائيكلوپيريا براانيكا كانيا ايديش (گيار بهوال) ۳۵ فيخم جلدول بيس لائرىرى مين آكيا . ويكيف كااشتياق اس درج غالب مقاكه نيندا المشكل موفحي فدا فداكرك نہارت لائبریری میں ہوئی، لیکن لائبریری کے گھنٹے محدود، یہاں شوق فی محدود، اتنے سے تسكين كيا موتى - جوينده يابنده - آخر خرمى كركا لج ك فلال مند وطالب علم، مجهس ايك سال جونیر، رئیس اور رئیس زادے نے اپنے ال منگالی ہے، شوق کے پیروں سے دوڈ کرنہیں، کشوق کے پروں سے اُڑکران کے ہاں نا خواندہ مہاں بن کرپہنچا، اوراپنا تعاروت اپنی زبان سے کرایا۔ وہ بچارے ایسے بھلا مانس نکلے کہ بلا محلف اس کی اجازت دے دی کرایک ایک جلدلے ماتے اور گھر پراطینان سے بڑھتے ۔۔۔اس دن کی خوشی بیان میں تنہیں اُسکتی جب بہلی جلدگھ پر لایا ہوں ۔ باریک، نفیس اٹلہ یا بیربرتھی بید کرا درایث کرکبمی میزیر رکه کرا ورکبی بائت بس اے کر، برطرح ا در بردهب سے برمنا مشروع كردى كتاب كيامل، دولت مفت اقليم إلحة أكنى اسے زياده مبالغه نه سمجھتے شايرىسى كېيى كېراً يا بول كركما بول سے ايك نسبت تعبدى قائم بوگئى تفى بس جلما تو المفيل كليم سے لكا ما، چومتا، جامتا، ان كى يوماكرتا!

آنگھیں قراب بیسے ہی سے تقین اور نزدیک بینی کی علت میں عینک اسکول ہی سے لگا اسر وع کردی تھی۔ کالج میں آگر پٹرھنے کا بھڑکا ور بڑھ گیا۔ اور بے احتیا لیا بھی اسی نسبت سے بڑھتی گئیں ، دھیمی اور دھندلی روشنی میں بٹرھنا، چت سیلط ہوت پڑھنا، تیزروشنی آنکھ پر پڑنی کی بین پڑھنا، اس قسم کی ساری ہی بد پر بیزیوں کا نیتجہ یہ نکا کہ بھارت خراب سے قراب تر ہونی کئی۔ بھر نہ جہانی ورزش کا التزام ، نکل نے کا نیتجہ یہ نکا کہ بھارت کا کوئی نظم وانتظام ، مذا ور قواعد محت کا ابتمام ، صحت قدرت گ

خراب ہی رہنے گئی۔ کہیں زکام کہیں قبض ، اور کہیں گھے ہیں خراش ، معولات ہیں وافل ہوگیا۔ دانتوں کی صفائی کی طرف سے الگ بے توجی ہوتی ، پر ہیز رہ تیز برف سے کیار کھولتی ہوئی چائے سے مسواک اور دضو کاکیا ذکر ، کلی بھی پوری طرح نزکتا دانت توجوا نی ہی میں ایسے ہوگئے بھیے ادھ مرس میں ہوئے سے ۔ یسب تفصیل اسلنے کھو دیتا ہوں کہ شاید کوئی نوجوان اس سے سبق حاصل کریں ، آئکھ ، دانت ، معدہ ، سب ہی الٹرکی بڑی نعمیں ہیں ، ان ہی سے ہر نعمت بے بدل ، اور نعمت کی قدر ، نعمت کے زوال کے بعد ہی ہوئے ہے۔ دوا علاج ہیں بے شک بڑا اثر ہے ، لیکن جونقصان اعظام بھی کو کسلسل ہے احتیاطیوں ، بے ہر وائیوں ، بر پر ہیزیوں سے پہنے جا تا ہے ، اس کی تلا فی بہتر سے بہتر علاج سے بھی ممکن نہیں ۔

ای اسد ایل ایل بی کرکے ڈوٹی گلگر ہوگئے سے بھائی بیں دفات پائی ، فالباطلاع میں فلا بہا درسید کلب عباس جفول نے بعد کواٹیڈ دکیٹ، اور شید کا نفرس کے سریٹری دولو سے نام پیدا کیا ۔ یہ بھی میرے کالی کے سامقیول ہیں سے ہیں ۔ جوش تقریر شی السمان وقت بھی متاز ہے ہوال مرگ میں الدین رد ولوی ، جو آ کے جل کر کھتو میں المون وقت بھی میں میں الدین الدولوی ، جو آ کے جل کر کھتو میں فوجوال کے نامی دولوی ، جو آ کے جل کر کھتو میں فوجوال کے نامی دکھیل ہوئے ۔ اور بڑے گاؤں کے اصاب الرحمٰن قدواتی بیر سرم بھی اگر ہے تامی الرحمٰن قدواتی بیر سرم بھی اور اب ان کے نام یا دکر نے سے بھی یا د نہیں پڑے ہوں اس وقت ہے دکھیل ہو تا کہ ساتھ ہوں کے جندہی سال کے المث پلٹ ہیں ہے بھی یا د نہیں پڑے گئے۔ در دیکتے ساتھی اس وقت کہ سکتا تھا کہ چندہی سال کے المث پلٹ ہیں ہے بھی یا د نہیں پڑے گئے۔ در دیکتے ساتھی اس وقت کہ سکتا تھا کہ چندہی سال کے المث پلٹ ہیں ہے المیان سے المین ہو جائیں گے !

کالج سے با ہر بھی بہت سے بزرگوں، کرم فراؤں سے تعلقات کی بنیاداس کا بی دُود پس بٹری ، اوران بیس سے بعض کی شفقت و دستگیری عرب موکام آئی۔ سب کے نام درج کرنے کہاں مکن ہیں۔ ہاں کوئی بیس نام جواہم ترین ہیں ، اوراس وقت یا د مجی پڑگے درج ذیل ہیں۔

دا) مولا آسنیل، کہنا چاہیے کرمیری تخریری تھنیقی زندگی کی جان مولا آشلی ہی سقے، عقیدت منداسکول ہی کے زمانے سے ان کی کتابیں اور مضایین پڑھ کر ہو چکا تھا۔ کا ہے کے زمانے میں ان کے ہاں حاضری کثرت سے دیتارہا۔ اورا خیرمیں توان کے ہاں کے حاصر باشوں میں ہوگیا تھا۔ جو علی واد ٹی فیض ان کی محبت سے حاصل رہا، اس کا اب

ان کامی استقال مولانا کی وفات سے کچی قبل بوگیا۔ (عبدالقوی)

اندازه كرنائى مفكل ب. نومير كلاين وفات پائى، اوراس سے كوئى ايك سال قبل لكمنو يحوروا كقار

(۲) مولانا ابوالکلام آزاد - تعارف ان سے مولانا شبلی ہی کے ساتھ ہوا اورجب تک مولانا شبلی کھنو یس رہے ، یا وجود بعض تحریری مولانا شبلی کھنو یس رہے ، یہ انھیں کے بری ب لطفیول کے ان سے نیا زبرها ای دا۔

(۳) مولوی عبدالحلیم شردمشهورنا دل نگاد،ادیب ومورخ،بهت دن کشویزن بیگ خان بین رہے تھے، وہاں تک رسائی توبہت کم ہی ہوپاتی تھی،البترا ورمختلف تقريبول مي ملاقات اكثر بهوجاتى ـ

رم) مرزا محر بادی مرزا در سوا، عالم وشاع ونا ول نگار . (۵) پنڈت بشن نرائن درصدر کانگریس ۱۱ ۱۱۰ اگریزی کے ادبیب ومفکزاردو

(۲) بابوگنگا پرشاد ور اراب نزان کے بااثر ونامور کا گریسی لیڈر۔

(٤) پنڈت برج نرائن چکبست ، شاعرونا قد۔

رم مارعی خان بیرسر،ادیب وشاعر.

(۹) مولانا سیدسیامان ندوی ، رفته رفته عزیزول کے حکمیں داخل ہوگئے علی اهتبارسے میرے مکرم وفرم.

(۱۰) دا جدا وربعدکومهارا جرسرهلی محدخان، والی جود آباد، میرے مالی محس ، والدمروم كے مخلص ومعتقد .

داا، مهدی حسن دصاحب دافادات مهدی ادیب وانشایرداز، میسیر

خصومی مخلص

(۱۲) حاجی ظفرالملک، ایر پیراتناظر (۱۲) مولاناشاه عبدالباری فرنگی محلی، متازعلهٔ پستے. (۱۲) حضرت اکبرالا آبادی، نامورشاع ومفکر. (۱۵) مولوی عبدالسلام ندوی مینج دائر المصنفین اعظم گره. (۱۲) مولوی مسعود علی ندوی مینج دائر المصنفین اعظم گره. (۱۲) جوان مرگ شیخ ولایت علی قدواتی تبوق . (۱۸) چود هری فحد علی ردولوی فلایت وادیب، صاحب طرزانشا پرداز. (۱۹) مولوی عزیز مرزا، پیشنز بوم سکریٹری دولت اً صفیه سکریٹری آل انڈیا کم لیگ. (۲۰) مولوی سید محفوظ علی برایونی ادیب وظراییت.

کالج بی بی سخاکه ایک مختوعلی مجلس میری صدادت بین قائم بهوئی معیادا دنجا سخا . مونوع کوئی فلسفیا د بهوتا به بربه فته کوئی مقاله برها جا آبا و رکچ دیراس پر نداکره در به مرکس پانچ سخے ، دوکا کچ کے ساتھی اور دوندوی ان بین ایک نیانام مونوی فرشلی اعظم کوهی کاسخا . جوندوه کے متعلم سخے ، ندوه والوں سے تعلقات اس زمانی برکہ میں موسی کہرے بوگئے سخے ۔ کالج بی کے زمانے میں دارالعلوم ندوه کی جدیدا و رمود و دعارت کا سنگ بنیا دصوبر کے انگریز لفظنٹ گورنر نے رکھا۔ شاندار جلسہ برا ا، اورمولانا شبلی نے اپنی تنظم دلا ویز کون میں سنائی بر کلایومی ندوه کا ایک دھوم دھام کا جلسہ سیدر شیدر صنا مصری کی صدارت میں بوا۔

سلاديس مسلم يونيورسٹى كے قيام كا غلغله بلند بوا، لكھنواس كا اصل مركز تقاءاس كى فا دُنْدُ يَشْ كَيْنَى كَ صدر را مصاحب فوداً باديبين رست تقيم اس لن اس كيوث بڑے اجلاس بھی زیادہ تریہیں ہوتے تھے۔ بڑے بڑے معرے کے جلسے پیپی دیکھے۔ دسمبر سلایس ایجوکیشنل کانفرنس کے ملسی برطور ڈیٹی گیٹ مٹریب رہا مسوری اور طی گھھ كسفراس كالجى دُودين بوت بالله كالريول بن چود هرى شفيق الزمائ علم جدالحيب كوك كرمسورى كية اوران كے سائت في بھى كے ته بہالا ہي بارد كھا۔ اسى سال بمشيره كسائق الكاس فلع على كره كياء ال ك شومر داكر وسيم صاحب واي تعينات عف داي يس على كره و دون عمرا وركائج ديكتاأيا و دما جول كى ما قات سے براتا فرايا۔ ایک ڈاکٹر جدالستارصدیقی سندلیوی دریٹا ترڈیرونیسرعربی الد آباد بینوسی، جواس دقت يهال ايم اسك طالب علم تق - اور دوسر عد داكرميد ظفر الحن مرحم جواس وقت ایم اے کرچکے سقے، بعد کوجرمنی سے آگروہاں مرتوب فلسفے کے پروفیسررہے اور کم وصل كے ساتھ دين دارى يى جى قابل رشك مدتك ترقى كركتے تھے

#### ياب (١٤)

# کالجی زندگی نمبر(۵)

بی اے کا متحان ابریل ۱۲ میں موا، امتحال کے لئے الرآباد جانمبر استا کیا، اور قیام اپنے عزیر قریب بھان ا حرکرم کے إلى دھا،اس وقت بيرسر سقے،ا وراسينش سے قريب بى خسروباغ يس رست سقى بفة عشروربنا بوا، سائيك ساسة ليتاكيا سفاءاسى برامتان كاه جانا آتا تھا۔ فاصد ٢ - ٢ مبل سے كياكم بوكا وضح سويرے جانا تھا، دوبير كے قبل واليس أجآنا تفاراس دوران قبام میں ماضری حضرت اگرکے بال بھی رہی ۔ کلام پر فریفتہ بسلے بى سے تفایحفى نبازاب ماصل موارسرا إلطف وكرم إيا- بات بات مي ايك بات بيدا كرنے خودكم بنتے، دوسرول كواپنے كلام سے خوب بنساتے \_\_\_\_ نيتج جون ميں آيا، سكنار وثرن پاس بنفا. دل نے كهاكه فلسفه اور حزل انتكاش بي نمبرا دل درج كے آئے ہوں گے، اسپشل انگش میں دوسرے کے،عربی می تسرے کے والتراعلم الصواب . اب فكراً كري بطر هن كى مونى اورايم اسے فلسفى كرنے كى . لكھنويں اس كاكونى انتظام د تقا- صور تعرب اس وقت ایم ا سے بس فلاسفی صرف د و جگر تھی۔ بنارس کے کوئنس کا بچ میں اور علی گڑھیں۔ بنارس میں بڑھانے والے نامور سے اور بنارس قریب بھی مقا۔ لیکن دوسری سہولین قیام وغیرہ کی علی گڑھ ای میں معلوم ہوئیں . اور آخری رائے

وہیں کی قائم کی ، گوطی گڑھ کے لڑکول کی تنہرہ عالم شوخی و مشراست سے اپنی فی شریل طبیعت گھرا بھی دہی تقی اور ڈاکٹر ظفالحر یہ سے لی بھی آیا متعادید کو کرا بھی کھوٹو کے قبل آچکا ہے ) اور یہ ناخر کے کرآیا تھا کہ علی گڑھ کے ذمین وا سان ہی کھنٹو سے مختلف ہیں ، بہال کے مسلمات وہال کے مشتبہات میں دا قبل اور وہائی کے مکمات یہاں کے تشابہات میں دا قبل اور وہائی کے مکمات یہاں کے تشابہات میں شامل ۔ بہر مالی علی گڑھ ھاکر بڑھنا مقدر ہوچکا متنا۔

على كراه كالعليمي سال اس وقت تك بجائے جولائی كے اكتوبر سے شروع ہوتا تقاداس لئے دھائی تین مبینے کاو تھا ورل گیا۔ والدما جداسی اکتو پر کے شروع میں ج كورواد بورب مق الخيس بنجاني مان صاحب عيماه بمني ليادا وروايس أكر على كره روان بوكيا - زندگى مى يەبىلااتفاق، دالدىن سے جدا بوكر، وطن وجوادوطن سے دور، پردیس میں رہنے کے ادادہ سے جانے کا تھا۔ سفواس سے قبل بر تھا۔ مسورى اوربين كاكرچكاتها وليكن ان كى نوعيت اس سے بالك الك الك الك الك الك الك اسیندا ویرکونی دم داری نبیس، ا ویخ درج کانکس ، ا در مجریست سفرچندوده ، ا در مقدر سفرتفريج يامشايعت، على كرده كاسفر بربيلوا ودبرا عتبارس السالك مقا . تحرول ا ور در داربول كا ايك البارسرير \_\_\_\_ين اب بوسال كامقا فيكن كمّا بي دنيا سے گویا پہلی بار قدم علی زندگی میں رکھ رہاتھا "مجنور میں یا ہوا او تقره کتا بول میں كهيں پڑھاتھا۔ وہ اپنے اوپر حرف برحرف صادق متھا بجز پڑھنے لکھنے کے، کیسی چیز كا بخربه، رائكل ر دسليقه سرچون سي چوني چيز جي ايك پها زمعلوم بيوري هي، سرقدم پر طازم كا فحاج، اور خدمت كاركاسبارا و حوثرنے والان اپنابستر كھا كا آتا تھا، زاين إئة

سے لالیٹن جلایا آ! چلاا ورسم الثربی غلط کی بیلی بات توہبی کرایک خدمت گارسا تھ لے کم چلا، گویاطالب علمی کے بجائے کسی عہدہ یا منصب کا جارج لینے جار ہاتھا۔ وہی عادت جو شردع سے تیم رئیساززندگ کے چونچلول کی بڑی ہوئی تھی ۔ بغیر خدمت کار کے سفر ممکن ہی كيول كربي بيى بي مين بين أرائقا \_\_\_\_ بير على كره استين سے سيدها كالح مانے کے بچائے، سول لین میں ایک رئیس کی خالی اورسنسان کو تھی میں جاکرا ترا، رئیس خود کہیں وبہات میں رہتے تھے، اور یہ کوٹھی ان کی نیم دیمان سی پڑی تھی - ایک عزیز قریب نے تعارب امران کے نام بھیج دیا تھا۔ اوران رئیس بچارے نے بڑی خوشی سے وہاں اُٹرنے کی اجازت دے دی تھی۔مکان دارنے جوکرہ دکھلایا، وہ خاصہ بوسیدہ اورخستہ تھا،اور يرسات جوائجى انجعى فتم ہوئى تقى،اس سے برسات زدہ تھى تھا۔ پيركاليح كى عمارت بھى بکھ ایسی خراب رہ تھی۔ جن فدمت گارصا حب کوسائے نے گیا تھا، وہ جھ سے بڑھ كربرتواس خيرجوں تول، حيران ديريشان، كالح كے صحن ميں بني توايك دنيا بى دوسرى نظراً نى، و و بجوم، وه طلبہ کے مطبط کے مطبط، کدالامان، آنکھیں وحشت سے، اوراس سے بھی بر مرد ہشت سے میٹی کی میٹی رہ گین اطالب علم ہوں کے توبس سیکر ول بی کی تعدادی لیکن اپنی سراسیگی کواس وقت ہزاروں نظراتے! ہرایک کے ہاتھ میں نامراعال کی طرح دا خله کا فارم ، نفسی نفسی کا عالم برایک آبیت حال بین گرفتار، دا خله کادن ایک نمور رستیز اکھانے پینے کا ہوش کے تھا، دو پہرد هل گئی اوریس اد هرسے ادھرمالاالا محمرتاريا!

کا بچیں انگریز بہبیل مسٹر ٹول (۲۵۷۱۶) ایک ضابط پرست حاکم کی شخصیت رکھتے ستنے ، فارم پرمنظوری کرانے کے لئے آخریں انھیں کاسامنا کرنا پڑتا تھا

ما ضری ہوئی اورمعا پھ کاراس بربڑی کہ کوٹ کے بتن کھلے ہوتے کیوں ہیں۔ دفتر کے ہیڈکارک بابور فیع احمد فال شاہ جال پوری بڑے دی رسوخ اورصاحب تدبیر تھے بهرحال مشكل كسي طرح عل بهوني، اورفارم برد سخط موكة ليكن اب معلوم مواكه كالج ا وربوطل کے کل مطالبول کے لئے روپد کھ کم پڑر ہاہے، برحواس بوكر كھنو بھائيصا كوتاردياكه اتنار وبيبة ناربر بيمنح ديجئ فيرر دبيرتوده بيعجة بي بيالمفول في بهبت اجهاكياكم فارم بربتا كالج كے مشہورات او داكٹر ضبار الدين احد كالكه ديا \_\_\_\_ بوشل ميں بكربانے كامر ملكالج كے داخلے سے مجی سخت تھا۔ كر بجویٹ طلبہ کے لئے ہوسٹل اس وقت دو ایک مخصوص تنف اورعام بوسلول سے بہت فاصلہ پر-خوب یادہ کرجب ایک براکرما حب کے اس بینجا توریصا حب دوسرول کے ساتھ کھانا کھارہے سنفے، اجنبیت محف کے با وجود فرط افلاق سے مجھے بھی کھلنے کی دعوت دی، ادھر بھوک بھی خوب معقى اورچاول كے سائقة الوكا اره سالن ويكه كرطبيعت اور مجى للحااس تقى كېكىن نغرىلان برچيز پر تفا- اور دسترخوان پرجا بيطنے كى ہمت كہاں سے لآيا۔ جواب يس مرى آواز سے معذرت کردی - ان بچارے نے پوچھاکد دا فلکس درمیس ہوا ہے جواب میں عرض كياكرد ففية ايريس" وه بهي يحفي كالتوسط ايريس" قصوران كي سماعت كانه تفا، حلق كم توختك موربا تقا، جواب نابت وسالم ان كے كان مك كيول كرم نيتا پرووسط صاحب کانام محدفاروق ایم اے تھا۔ گورکھپور کے رہنے والے ایم اے ریاضیات میں تھے، اور داکٹر ضیار الدین احدے شاگرد رشید۔ دیوانہ گور کھیوری مخلص كرتے تھے، اور شعروا دب ميں جي برق تھے . دوسال بعدان سے د تي ميں دوستي پيرا ہوئی اور خوب پینگ بڑھے۔

خیرکن شکلول سے یومنزل بھی طاہونی اوررہنے کوجگرایک نیم ویرانے میں کی۔ یہ ہوسٹل ایک بنگلای سفاد سال ایک بنگلای کہلآ اسفا ۔ کوئی میں سفاد میں سفاد رفال نامی سفے ،ان کے نام پراورجس رقبہ تک کالج کی آبادی اس وقت میں سفی ،اس سے بہت دور تھا ۔ اسی سال گر بجویٹوں کے ہوسٹل کے لئے کرای پر لے لیا گیا تھا ۔ کار کی خار سے کھانا وہاں تک پہنچتے پہنچتے بالکل محنڈ اہوجا آسفا ۔

مردم بیزاد عرکے اس حصے میں اچھا خاصہ تقاا ور تنہائی خدا سے چاہتا تقاد خداکا لفظ محض می ورہ زبان کی لیبٹ میں آگیا، ورداس وقت خداکا قائل ہی کہاں تھا) اور مقصد یہاں بڑی حد تک حاصل تھا۔ ہوسٹلوں کی عام چہل بہل اور دھا پوکڑی کیا معنی معمولی چلت بھرت بھی یہاں دہتی ۔ اور دکسی دوکان اِ بازاد کا بنگام، رہنے دالے طلب کل ۱۱، ۲۰ کی تعدادیں، سب گر بجویٹ اور بعن داڑھی والے بھی۔

بر کمرے ہیں دو دور ہار چار بانگ ، میرے حصریں بنگلاکا خسل خار آیا۔ اور آیا
کیا منی ، یس نے اپنی پسندسے اسے لیا ، کر بنگلہ کا سب سے بعد کا کمرہ ہی ہے ، اور ر
بلا نثر کت فیرے میرے قبضہ ہیں رہے گا، لؤکول ہیں خوب چرچاا ور مضحک رہا کر نے نئے
فلسفی صاحب کون واد د ہوتے ہیں ، جو بجائے کمرے کے مسل خادی می تھے ہیں "
بہلی ہی چیٹی میں لکھنو آیا اور اپنے ان خدمت گارصاحب شعبان علی مرحوم (متونی سللہ
کو کھنوی می چیورگیا اور ایجی ان خدمت گارصاحب شعبان علی مرحوم (متونی سللہ
لایا۔ اس کی سوتیلی ال نے میری رضاعت کی تھی اور اس طرح یدمیر اسوتیلا رضاعی
ہماتی ہوا۔ زندگی سے اس دوری بھلا ان رشتوں کی کیا قدر ما ور ان کی کیا جرتی ۔ حق
رفاقت پوری دیا نت اور اضلاص کے ساتھ اداکر کے اور میرے ساتھ میں ہوگائی ہیں جج

كرك ان ماجي محب على في اه ١٩ ميس وفات إلى -

علی گڑھ الوکوں کا جی لگ جانے کے لئے مشہورہ، الاک اس کے پیچے اپنے وطن کے بھول جاتے ہیں! اپنا حال اس کے برعکس ہی رہا۔ ایک توبوں ہی اکل کھرا، اور بھر کھنٹو اپنی جاذبیت کے لئے مشہورہ ہے، جب تک بہاں رہا، دل برابر کھفٹو یس اٹکار ہا۔ ڈاک کی راہ ہرروز دیکھنا رہا۔ بری والی گاڑی اسی ہوسل کے سامنے سے گزرتی، اسے صبرت و ارمان کے سامنے سے گزرتی، اسے صبرت و ارمان کے ساتھ آتے جاتے دیکھنٹو کے بلاکھنٹو کی طرف جاتے اس زمانہ تاکہ کے کھنٹو کے لئے بجائے کان پور کے بریلی ہی کاراست حام تھا۔

۰ کے ۵۰ رکھوا ور مدت بھی بجائے ۱۲ میلنے کے ۱۱، کل ۱۸۰۰ وراس کے بعدیہ رقم میں کے میں اس کے بعدیہ رقم میں کے در اس کے بعدیہ رقم میں کے ایک بینک میں مثالیں میں کہ میں کا میں میں کہ میں کا اس میں میں اس کے ایک میں اس کے بیان ایا ہوگا۔ بعد کو مہادا جہو سے مسطی محمد خان ، والی محمد دا اور جوسم کاری اور علمی حلقوں میں بہت بیش بیش مہادا جہو ہے ۔ در ایا دجوسم کاری اور علمی حلقوں میں بہت بیش بیش در ہے ۔

علی گڑھ میں فلاسفی کی تعلیم ضابط سے تھی ضرور الیکن استاد مسٹرا کٹر لونی اب کیا بتا اور ہر شاگرد کے لئے قابل عزت ۔ بچارے نے کچے ہی موز لبحد کسی دافی ابھی کا شکار ہموکر خود کشی کرئی ۔ کلاس اپنے گھرپر لیتے ، وہ بھی بجائے دن کے نشروع دات میں ۔ کورس کی کتابوں میں سے ایک برچ کے اور کا ماں بسرے سے حسن باب ہی مذہوئی اسا مقی تین اور نظے ، ان سے بھی کچھ بینگ دبڑھے ، سب سے دست باب ہی مذہوئی اسا مقی تین اور نظے ، ان سے بھی کچھ بینگ دبڑھے ، سب سے الگ تھلگ سار اکھا ۔ کالج میں ایک فلاسوئیل سوسائٹی بھی تھی ، اس میں ایک بارتقریر کے لئے گڑا ہوگیا ۔ موضوع تھا حیات بعد الموت ، ولیم جیس کے کتابی باسم میں ایک بارتقریر کے بیٹرھ کرا ورتبار ہوکر گیا تھا ، مگر تقریر ہسسی سی دہی ہوئی ذیا دہ جل ہی دسکا ۔ جلسہ کی صدادت پر وفیستر تیمور نے کی ، غالبًا احمدی د قادیا تی مقید ہے کے متھ سے سے کی گڑھ کا بوئین ایک ہندگیر شہرت دکھا تھا ۔ اس سے جلسوں میں شرکت کا اتفاق شاید ایک آدھ ہی بارہوا ہو ، ہندگیر شہرت دکھا تھا ۔ اس سے جلسوں میں شرکت کا اتفاق شاید ایک آدھ ہی بارہوا ہو ، البتدا س سے دیشریس رسالوں ، اخباروں کے بھریں اکثر آنا جا ارتبا ۔ اس سے در میں رسالوں ، اخباروں کے بھریں اکثر آنا جا ارتبا ۔

البلدا السف رید بات روس وسا وس الباروس سے بیپر ساسرا با جا بارہ ۔ معنے جلنے والوں بیس بہاں ہے دے کرایک تولٹن لا بٹریری کے مُسن لا بٹریرین مقے مولوی احسن الٹرفاں صاحب ثاقب دسابق مدبردہ قندیاری ") شاگر درشیدا میرمینا نی ظاہرہے کرس میں بھوسے بہت بڑے تھے، اور مزاج کے ختک بھی مشہور تھے، اس کے باوجود جھرپر بہہت مہر بان رہے ۔ اور دو مرے تھے سید ظفر الحسن ایم اے ابھی جرمنی ہاکر ذاکھر مطب کی ڈکری کے کرنہیں آئے سے لیکن ان کی فلسفر دانی کی شہرت اب بھی تھی ، ذاکھر مطب کی ڈکری کے کرنہیں آئے سے لیکن ان کی فلسفر دانی کی شہرت اب بھی تھی ، ان کے بال اکثر حاضری بھی سرپیم کو ایسے و فت دیتا جب وہ چائے بیتے ہوئے، تا زہ گلاب مامنوں کے ساتھ و بھائے و فت و تت مجھے دیتھا، البنة تا زہ گلاب مامن کھا نے بین آبائے و ان و کے علاوہ تبسرے نمبریر کھی ربط یونین کے ناشب صدر است جملے کھا نے بان و و کے علاوہ تبسرے نمبریر کھی دبلا الب بی کے طالب علم تھے ، بعد کو پنجاب کے ایک نامی ایٹر دکیا ہوئے اور موسد ن کے سلسلہ یں بھر سے مرتوں مخلصان مراسلت ہاری رکھی ۔

عربی زبان واوب کے سنبراستاداس وقت ایک جرمن فاضل و مستشرق تنے جوذ ون مورویز، کبھی کبھی ان کے بال بھی عا ضری رہی ، بڑی شفقت سے پیش آئے ، ان کے بعض سنیر شاگردوں سے کچھ جرمن زبان بھی پڑھنا شروع کیا ، مگر شد بدسے آگے بڑھنے کی فوبت رہ آئی \_\_\_\_\_ مولوی ضیارا کھی طوعنا شروع کیا ، مگر شد بدسے آگے بڑھنے کی فوبت رہ آئی \_\_\_\_ مولوی ضیارا کھی علوی کا کوروی ندوی تواپ جوارہی کے سخھ ، پرائیوٹ بی اے کر نے بعد بہاں عربی بیں ایم اے کر رہے سخھ ، کبھی ان سے مورة مولوی میں طاقات ہوجاتی سے مورة مولوی ما حب رہیں ۔ مولوی عبدالقا در بھاگل پوری بی اے کسی ضمون ہیں ایم اے کر ہے مان کی استعداد علمی کا دکر خیر مولانا ابوالکلام سے لکھنے ہیں شن چکا تھا۔ بھے بوائے سی قسم سے کھبل ہیں حصتہ ذکر خیر مولانا ابوالکلام سے لکھنے ہیں شن چکا تھا۔ بھے بائے سی قسم سے کھبل ہیں حصتہ دیے جب کتابوں ہی ہیں غرق پاتے تو کہ اسٹھتے کہ آپ کوتوک ہوں سے نسبت تعیدی

ماصل ہے۔

اکابرعلی گڑھیں مجت وعقیدت صاحبزادہ آفتاب احدخان سے بیدا ہوئی ،
خوب سرخ سفید صورة انگریز تھے ، فوجداری کے نامور بیرسٹر ربہت اچھے مقرد کمجھی میں مان ہے مان کے ہاں بھی حاضری دے آتا۔ ایک باراسی و وران بین مولانا مضبلی علی گڑھ آتے اور شہریں اپنے بھیتھے اقبال احمد اید دکیٹ دبعد کوسراقبال احمد رج ہائی کورٹ الد آباد ) کے ہاں مظہرے ۔ قدرة سلام کے لئے حاضر ہوا ۔

المارام

# کالجی زندگی نمبر(۲)

ایم اے پریس رسال اول کامتحان مارچ ۱۳ واویس بوا ، ارآباد جانا برا، كسنة كى طرح على كرد على اس وقت الآباد يينوسى ك الخت مقا) يونيوسى صوب بھریں بس بی ایک متی ، اورسب جگہوں کے کالیج اسی کے اعمت بھائی احسد کریم رجن كامهمان بى اے كے امتحال كے وقت بواتها) اب الرآبادسے جا چكے سقى، اور اتنی ہمت دھی کہ حضرت اکرالہ ادی کے إلى مان دمان ميں ترامهمان بن كرجا اكتاء ایک حفیظ سیدالبته الرآبادیس سفے بعروه فیچرٹرینگ کالجے کے ہوسٹل میں خودہی ایک كريد تكى سے بسركرد مع سق خيران بيادے نے ميرے سفير نے كانتظام ولاالتيل كے چوٹے ہمان اورالآباد كے متازايدوكيث، مولوى اسحاق نعانى كے بال كراديا -عاري أون من رست سق عقر، شرافت مجم سق، خوش دلى سے اپنے إلى ركھا، اورقيا مجم خوب فاطرس كرتےرہے \_\_\_ خيرامقان دينے كوتو دے آيام كركاميا بي ما مام مشبرا ا وراس كے كئ كئ سبب مق ايك تويى ككورس ميرے فاق كا د تقايس عادى برطانيك فجرل EMPIRICIST فلاسفر بوم ، مل ، اسنير وغيره كا- ا وركورس مس كتابي جرمنى كمعنوى IDEALIST فلاسف كانك ، بيكل و غيره كى- د وسرايدكم

استا دصاحب جھنافہم کے معیار سے کچھ یوں ہی سے نکلے تبسرے ایک پر چرکی کتاب SIGWARTOS LOGIC سرے سے بازاریں دست یا بہی نہیں ہوتی تھی، چو تھے یہ کہ يس في اس اندهري شكابت بي ايك مراسله ليدر داله اباد ، بين جهيواديا تقا، يمجى وقت کے احول کے اعاظ سے ایک بڑم تھا۔ بہرمال اساب جو بھی ہوں ، یا محص میری نالاتفی ہی تھی جائے بنتوجب آیاتویس فیل مقاداب کیا کیا جاتے! اننی ہی بڑھائ کا اسطام مسمشكل سے بو بايا مفا \_\_\_\_ رائے آخرى يى قرار بان كر آگے پڑھا ضرور جائے ـ اسى درميان يس تين مشروع جون بس ايك چيواساس فركلكة كابعي كرآياتها ، ضرورت کوئی خاص ا درایسی نه تقی مگراس نوعمری کاسسن .خوا مخواه ستیاحی کا شوق سر پرسوار ہوگیا چلاتو بہے بنارس اترا، حفیظ سید جھٹیوں میں وہیں سنفے، سنشرل ہندو کا لیج ا وراسی کی کسی عمارت میں ایک دو دن مهراا وربرابرسبری ترکاری پرگزر کیا، گوشت کا چھوڑناایک وقت بھی بارہور ماتھا۔ ڈاکٹر بھگوان داس سے ملا کتابیں بٹرھ کر کرویدہ ہوہی چکاتھا۔ عجیب بزرگ تھے فلسفی تو خبر تھے ہی ، ساتھ ہی ہند و جوگ کے طریقے کی خوب ریاضتیں کتے ہوئے، آنکھوں میں چک، چہرہ برایک طرح کا نور، باتیں بڑی حقیقت بنی کی کرتے رہے ، اورمیراالحادسی رکسی صدیک ان کی رومانیت سے متاثر ر با ( وجدان مبعی مجعی بر که تا ہے که اگران کا بھی خاتمہ ٹینگورا ورمسنرنائیڈوی طرح ایمان پر ہوا ہوتور حمت اللی سے کچھ بعید نہیں ہے، \_\_\_\_برحال کلکنہ بنیا، اور خدمت گاری سفریس سائق سائق بہلے ایک ہندوکلاس فیلوکے ہاں گیا، ان کامکان بہت ،ی انگ نکلا، میم خیال آیاکہ مولانا ابوالکلام کے ہاں چلوں، اوران سے سی سے ہول کو دریا فت کروں، وہاں جو پینجا تومولاناکسی طرح مانے اور زبردستی اپنا بھمان بنالیا۔

مولانا سیدسیمان ندوی بھی اس وقت وہیں الہلال بیں کام کررہے سنے ، اور وقت کے ایک اچھے اہل قلم وصاحب علم مولانا عبداللہ عمادی بھی ۔ اور ایک اور صاحب ۔ اور میزبان نے اکرام مہمان کاپوراحق اداکردیا ، اور شاید چار پانچ دن کے بعدیس لکھنو واپس آگیا ۔

یسفرگلکت درمیان میں جمائے معترضہ سا آگیا تھا، ہاں تواب کاروبی پڑھائی کی ہوئی علی گرھاب دوبارہ جانے کوجی بائک رہ چاہا۔ آخریس دائے د تی کی قرار ہائی میسیوں کا سینٹ اسٹیفن کالج خاصی تعلیمی شہرت رکھتا تھا۔ پڑسپل اور استاد فلسفد دونوں نیک نام سختے اور پڑی بات یہ کرمشہورا نگریز پادری اینٹر پوزای ایس ریٹائز ہوکر پیس رہ دے تھے۔ اگست ۱۹ ہیں پنچا اور پہلی بارتھاکہ طالب علم نے سفر بغیر فدمت گار کو جلویں نئے کیا اور ہوشل میں تیام کیا۔ کروا پی مرفنی کے مطابق طا۔ اینٹر پوزسا میں کی فدمت ہیں حاضری دے کرجی خوش ہوا، اورا پنے استاد مسٹر شارب سے جی اچھا اثر قبول کیا۔ پڑھائی کرا ورکاس میں حاضری دینے لگا، کیاں ابھی چندی اثر قبول کیا۔ پڑھائی کرا ہوئی ہو چھوڑ گئے سے سب اسی بنیک روز ہوت سے کہ پوپلز بنک ( PEOPLES ANNE کی جو چھوڑ گئے سے سب اسی بنیک روز ہوت سے کی ہوگئی و جھوڑ گئے سے سب اسی بنیک بین سو وہ یوں شعکا نے لگ گئی طبیعت ڈانواڈ ول ہوئی کراب تو دہل میں قیام میں شرخ اور ٹرھائی جاری دوران شعکا نے لگ گئی طبیعت ڈانواڈ ول ہوئی کراب تو دہل میں قیام میں خرنے اور ٹرھائی جاری دوران میں کا دروازہ بی بند ہوگیا!

اد هرتور بهوا، اور دماغ کوراه بین ایک برار در انکتا بهوامعلوم بهوا، اُدهر قدرت النی کوایک طرفه اجرامنظور بهوا، دوری چار مهید قبل جذباتی زندگی کا یک بانکل ہی نیب

وحنداشروع بوكياتقا!

س اب ۱۱ سال کا تھا، اور شادی کی بات چیت فاندان ہی لیں جہاں مجین سے لی حق ادحر سے الل بے رخی اختیار کتے ہوئے اور کیسر فیرکشفت مقارا وراپنی مستم خیک مزاجی کے ہوتے ہوئے نہ خودمیرا خیال مجمی گیا، اور رکسی اور کا محمسرا الثفات كسى اورك طردت بميميم بوگا مشيب الهى كواسى ماذ پر مجھے شكست دينامنظور بونی ا وردل بری طرح ایک د وسری عزیزه کی جست بیس مثلاً بوگیا۔اس کی تفعیلات تومشقل عنوان کے الحت أ کے آئیں گی بہاں دبط بیان کے لئے بس اتناس لیجئے کہ لكھنؤے ير جديدول چيى اب ميرك كلفنؤسے با سركبيں قيام ركھنے كى را دي خودايك سنگ گرال بن گئ الکھنوسے با ہرجی لگنے کی اب صورت ہی دہنی ، اونکھنے کو پھیلتے کابہانہ مل گیا۔طبیعت کو مذرقوی،اس بینک کے دیوایہ ہوجانے سے اسمة آگیاکداب باہر رسے کا خرج کہاں سے تکل سکتا ہے۔سلد تعلیم چھوڑ چھاڑ کردالی سے لکھنو آگیا۔اور دل کویول مجھالیاکہ جوعلمی منزلت ایم اے پاس کرنے ماصل ہوتی ، وہی یں برس دو يرس مين فلسفيان مفاين لكولكه كركم بيط حاصل كراول كا! \_\_\_فس كتنابرا جد سازا وربباز بازواقع بواب إكسى سي موريس كود ليتاا وركياكيا امكانات فرض

کیا انسان ضعیف البیان ، اورکیا اس کے حوصلہ اور اراوے اس کے مفتونہ اور اس کے مفتونہ اور اس کے مفتونہ اور اس کے مفتونہ اور اس کے دہنی نقشے اگر کہیں تعلیم کمل ہوگئ ہوتی اور فلسفہ کی ڈگری حاصل کرکے کسی کالج میں فلسفہ کا استاد ہوگیا ہوتا، تو زندگی کارخ آج سے کتنا فتلف ہوتا، یو توہرایک کہرہی سکتا ہے ۔ یہ توکون کہرسکتا ہے الیکن آج سے کتنا الگ ہوتا، یہ توہرایک کہرہی سکتا ہے ۔

ا در بول اپنی اصطلاحی طالب علمی کا دوزختم ہوگیا گوخقیقة طالب علم اب بھی ہوں ، عمر کے ہ ، ویں سال میں طالب علمی کی سطح سے ذرا بھی بند نہیں ہوا ہوں فلا ہر بین اور بتلات فریب دنیا، عالم، فاضل، قابل جو کچھ بھے، اور جس لقب سے جا ہے پکا رہ اپنی حقیقت تو اپنے، می پرخوب روشس ہے، آئ تک پراطالب علم ہول ، پکا رہ اپنی حقیقت تو اپنے، می پرخوب روشس ہے، آئ تک پراطالب علم ہول ، دہ بھی اعلی نہیں ، ادنی قسم کا ور د بالنے النظا ور د جیدالاستعداد کسی علم وفن بین ہیں بلا کیا اور ادھ کچا علم وفن سے ہر شعبہ میں بلا استفار ۔ غرض اس طرح طالب علمی کا جو اصطلاحی ورسی زما د بھی جا ایسے ، وہ عمر کے ۱۲ ویں سال ستبر سیار میں ختم ہوگیا ۔ بول صلاحی ورد دور زاد تعنی ہے قری کے ساتے نگی اور وہ زماد ، تعنیاں وناکامیاں ، ما پوسیاں تو لازم بشریت ہیں ، ہر قرکے ساتے نگی ہوئی ۔ بودی ، لقد خلقنا الانسان فی کہد ۔ لیکن اس کے با وجود وہ زاد کتنی ہے فکری کھی آناوی کھی غیر ذمہ دادی کا مقا ا وہ ذری کی کا ہلکا پھلکا ہی کہاں سے دائیس لے آیا جائے ! گوجوانی میں تھی کچی داتی بہت

يرجوان بم كوياداً ن بهت!

جوانى بھے كواب لاؤں كہاں سے!

كاش كوئى اس وقت اس موٹى سى حقيقت كالبحما دينے والا، بحمادينے والا

دل میں اتار دینے والامل گیا ہوتا! عارف روئ نے توساری ہی عمر کو ،عرے ہرد ورکو ایسا ہی تھی بتایا ہے ۔

دا دندعرے کہ جردونرے اذال کس نداندقیمت آل درجہال فرج کردم عمر خود را دمیدم در دمیدم جملدا درزیروم

بادالہا آپ نے تو عمر کی وہ نعت دی تھی کراس کے ایک ایک دن کی بھی قیمت دنیا جہال ہیں کوئی لگا بی نہیں سکتا ، اے نادان کریا ہے بہا نعمت ہیں نے کس بے دردی کے سائھ گنوادی فضولیات کے آئش کدے ہیں اُسے مطیوں محوم کر جھونک دیا ۔

جوتوتیں، ملاجتیں، جوتوانائیاں اس وقت موجود تفیں کاش ان کے اقل قلیل حقتہ کی بھی قدراس وقت ہوگئ ہوئی! \_\_\_\_جسرتوں کاکوئی شمار اضاعتوں کے انبادگی کوئی مدیمی ہے!

يك كافك بودكر بصدجانوستدايم!

کوئی مانے یا دمانے، ابھی چندسال قبل تک اپنے کوخواب بس بار بادی طالبعلم دیکھا ہے کہ میں کچھ، نیکس بہر صورت و حال طالب علم ہی! \_\_\_\_\_تحت الشعور میں وہی جن کی طرح چھیا ہوا بیٹھا ہے!

آج جب اس عبد کا ما تزه حافظ کی عینک سے لے رہا ہوں، تو استاد دس کے بیجوم میں گنتی کی چند صورتیس بڑی متاز ومنو رنظر آرہی ہیں، مسلمانوں ہی کی نہیں بعض

غيرسلول ك بهي - ان كے عقائد واعال ان كے ساتذ، ببرمال ميرے سابقي تو وه سروی بی ثابت ہوئے۔ان کے نام ان اوراق میں چھوڑ جانا اپنے لئے مایہ سعادت

(۱) مولوی حکیم محد علی اطهر جنفوں نے بسم الشرکرائی۔ (۳۰۲) اسکولِ کے استاد عربی مولوی سیدمحد ذکی لکھنوی ، اوران سے جی بڑھ كرمولوي عظمت الشرفري محلي ـ

ده ۱۵ ماسٹردولت دام بی اے ، اور ہیڈ ماسٹر بابو گھمٹڈی لال بی اے۔ (۱۹ م ۱۰ ۸) گینگ کا لیج کے استادان انگریزی پروفیسرات ٹی دائے ، اوری مے براؤن ، اور دونول سے کہبس بڑھ کراستاد انگریزی وفلسفہ اور بعد کو پڑسپل ایم ،

السران سب محسنول كوان ك لائق جزائ خيرد ، خيال دورا ما بول تويايا مول کرنگسی استاد کا حق شاگردی ادا بهوا، اور دیسی رفیق ورس کا حق رفاقت نوعری خود ہی کیا کم خود مین وانا نیت پسند ہوتی ہے ، پھرجب الحاد و بے دین اکس میں شامل ہوجاتے تومستی ظا ہرہے کہ دوآتشرسہ آتشہ کی پیدا کردیا۔ اعجم بهی کرگزرتا تفور اتفاء آیا گیا خاک می نہیں، نس ایک نشه بلکه مجموت زعم وینداد ہی کا

الشرالشراس دُ وركاكبرو بندار، اناينت وخود برستى إخوب يا دسے كرايك بار جب بی اے کے آخری سال بیس تھا اور کھ مضمون انگریزی اور اگردو کے رسالون یں بكل چكے ستے۔ ایک روزغسل كرر باتھا، ادھرسم برباني دالتا جا آا ورادھردل بي دل یس بڑیڑا کھی جا استفاکہ خاندان والے جابل مبرے علم دکمال کوکیا جائیں اورمیری قد کیا پہچائیں ! استغفراللہ استغفراللہ ، صدنفریں اس رعونت پر ، ہزار طلامت استی پر ا مضا زور کہ جی خودین کاکرتے ہی کیا سے کہ ہم کے سوا اوراب توزبان پرکچی جم نہیں رب اغفروادھ کے سوا!

ربتا ظلمنا انفسنا وان لمرتعفولنا وتزحمنا لنكونن من الخسيرين .

#### اب (١٩)

### ازدواجی زندگی تمبر(۱)

بجين الجعيم شكل بي سخم بواتفا، يعي بسن كل ٨، ٩ سال كاتفاكهات چيت فاندان ہی میں، اور فاندان کیامعنی، حقیقی جازاد بہن کی ایک بہت ہی چھوٹی بچی کے ساسة قرار یا تخی، بچپن کی نسیت کااس وقت عام رواج مقا، ا ورکم سن بی بی بات لگ جانا ایک بری کامیابی اورخوش تعیبی مجھی جاتی تھی، یہ بھی دستور تفاکریہ بات جیت والدین یا گھرے بڑے بوڑھے ہی مھمراتے بچین کی رضامندی معیر توبوں بھی شایدند ہوتی،نیکن دستوراتن میں پوچھ یا جوا در رضامندی لینے کالو کوں اورلو کیوں سے د تها، بعض گفرانوں میں رسم منگئی کی ایک شاندار تقریب سمی مناتی جاتی ہارے گفریس ایسا ر تھا۔ یہ لڑی سس میں مجھ سے کوئی آٹھ سال چوٹی رہی ہوگی ، ا ورصورت شکل کی بڑی ا چھی تھی، نیکن مجھے اس سین بیں شادی بیاہ کا کوئی تصور ہی دیمقا، اس لتے اس منگلی کی تجرالی بٹری إد هراد هرسے کان میں تو بڑگئ ، لیکن بس اس سے آگے کوئی بات مرادی نکسی نے براہ راست مجھ سے سی تعمی پوچھ یا چھ کی ضرورت مجی، نکوتی سوال میری لسندناليندكابيدا بوا، بروس سے تو فير كفتكوكاكوئى امكان بى رسقاءا ينے كسى بمنشين عزیز سے اگریں تے میمی کچھ کہا سنا بھی اوراپنی نالسندیدگی کا اظہار کیا بھی، تواس نے

کھی شنی ان سنی کردی ۔ اور بات اس قابل ہی تیجھی کہ اسے سی بڑے کے بہنچا یا جائے اسکول کا دور ختم ہوا اور پس کا لیج بیں آگیا کے سب بھی کوئی ۱۱، ۱۷ اکا اسکی کمھی شادی کا خیال آنے لگا، دل کو شولا تو کوئی گششش اس لوکی کی بابت رنبائ وہ خوب معودت متی ، سلیقہ مند کھی ، خوش اطوار تھی ، نیکن بہر حال دیہات کے ماحول بی برورش پارہی تھی، اور شہر کی چلت پھرت برورش پارہی تھی، اور شہر کی چلت پھرت سے کوسوں دورا ور یہ جھ فرنگیت زرہ اور سوکوہ "ریشندسٹ" کی نگاہ بی سوچر موں کا ایک تیم ، سوعیبوں کا ایک عیب تھا۔

دیمے دیکھے دیکھے سلائے آگیا، اب ہیں الاسال کا تھا اور بی اسے کرچکا تھا، والدروم
کی وفات کو بھی چند ماہ ہو چکے تھے، کھنو ہیں رہ رہا تھا کہ ایک قربی رہ تہ کا اور
صاحب باندے سے کھنو آئے، اور اپنی بہن یعنی ہیری والدہ کے پاس رسم تعزیت کو آئے
ان کے ایک لائے میرے بے تکلف دوست بھی سے، ان کے سامنے اس نسبت سے
ابنی نالپندیدگی بلکہ بیزاری کا اظہار کرچکا تھا، اورا کھول نے اپنے والد تک یز بربی اوی
ائی ، اکھول نے میری والدہ ما جدہ سے اس کا تذکرہ کرایا، ان بچاری، الٹرکی نیک
اور سیدھی بندی کو بہلے تواس کا لیقین ہی ناآیا، بھی لگائی نسبت کو چھوڑ دینا اس
و قت کے معاشر ہے میں ایک سکیس جرم تھا۔ ان بچاری کی خود بھی اس میں کہتی برنای
اور فرکیت ما ب کو والدہ ما جدہ کی دناؤک پوزیش کا کوئی احساس تھا دان کے جذبا
اور فرکیت ما ب کو والدہ ما جدہ کی دناؤک پوزیش کا کوئی احساس تھا دان کے جذبا
کی کوئی پر وا اِ ۔۔۔۔ اس و قت کے میرے خیالات کی بنا پر سیکسی فرکش یا نیم کرسٹانے ہم کی
فائدان میں شادی سرے سے کروں گائی نہیں ، با ہرسے سی فرکش یا نیم کرسٹانے ہم کی

عورت کوبیاه لا دُل گا۔ قیاس بجائے خود کچھ بے جانہ تھا،لیکن قدرت کو انتظام کچھ اوربی منظور ہوا۔

فاندان كى ايك شاخ شهر باندا (بند كلك فشر) ين آبار تقى بسي في مع بهت بڑے بلک میرے والد کے ہم س لیکن درشت پس میر مے قیقی فالدزاد بھائی سسیے محد يوسف الزال رئيس شهر عق ال كراك بالنارة ترواكثر لكفنورى بي ر إكرت ، لوك كانام مسعود الزان مقامس مي جهس كي بڑے، انظرمبديش مي دوسال تك میرے ساتھ پڑھے ہوئے،اس وقت بیرسٹری پاس کرنے ولایت گئے ہوئے تھے۔ ان سے چھوٹی ان کی د دہبتیں کھیں ، بڑی عصرت النساکی شادی اسی مارچ سیالتہیں لكعنتوك نوجوان بيرسر واكثرناظ الدين حسن ايم اسال ال وى سيروكي هي ربعد كو وه حيدراً با دجاكرج إن كورف أورناظر إرجنك بوت وفات المي سنافياء بس ياني ہے) چھوٹی بہن کانام عفت النسار تھا ،اسی شادی کے اہتام میں پانی سے بھیگے کر سخت بيار بركيش شانگولىيى شديددرد علاج معالى بهت كيوكردالا، نفع خاطرخواه نه ہوا \_\_\_\_ یہ وہ زمانے ہیںنے میں نے میناطرم کاعمل اپنی سائیکا لوجی داتی کی رامسے نیا نیاسیکها تھاا ورخوب اس کی شق بڑی ہوئی تھی ، بیمار دں کو ننٹوں میں اچھا کر دیتا تفاعزیزون ا درجاننے والوں کے مدور حلقیں میری مانگ فاقعی رہنے لگی تھی ، ایک عزیز نے میری بیشہرت ان باندے والول تک بہنیا دمی ایک دن دیکھتا کیا ہول کدان کے بال ک ایک ماما، اتھیں صا جزادی کی کھلائی،میرے بال موجودا وریددردناک پیام سے ہوتے سنتی ہوں آب سب کی دواکرتے ہیں، اوریس اتن سخت تکلیف میں

پڑی ہوئی ہوں ایک مجی کونہیں پوچھتے"

كهر دياكرارا چهااً وَل كا "اورسه بهركوا پنے مكان واقع سے كا وَل رموتى لال بوس روڈی سے سائیکل پر بیٹھ،ان کے ہاں پیٹے گیا وہ لوگ قیصر باغ نمبر ۲۲ میں سقے، کوئی ایخ فرلائك كا فاصله بوگاريد لوگ قريب بى كے عزيز تھے ،ميرے حقيقى فالدزاد بھائى كافائدان تظارتس سے پردہ نرتھا، لوکیال سب سامنے آئی تھیں ہم لوگوں کے إلى برابرامد و رفت ربتی تقی رخوداس لاکی کا بار باسامنا بوچکامقالیکن اس وقت تک تفااتنا جیمپیو ا درست میلا کمجمی نظر بھر کر دیکھاہی زیمقاء ڈمٹ میں بیٹجاا ور کمال معصومیت کے ساستھ اس كريين تي تخليكرا كي عمل بيناظرم (تنويم مقناطيسي) كالشروع كيا -ايك چكيلا بٹن دکھاکر غنودگی طاری کردی اوریقین دلانے والے بچیس الفاظ بارباراس طرح کے ہو" \_ الت بھرانے یا دیاس "کرنے کا کام بجائے اپنے مربعند کی خالے ہاتھ سے لیتا جا آا تقا وراسی لئے ان کوم ربعنہ کے پنگ پر پیٹھار ہے دیا تھا۔ اتنی احتیاط طبعی جاب كى بنايراس وقت مجى تقى كرجيم كي محتى معتدكوا بنا المتنبيس لكنه ديا \_\_\_ دوچارمنث قبل كهال توكراه ربى تقيس اوركهان اب جوائحه كهولى اتو در د كا فورتها- بهشاش بشاس مسكراتے ہوتے چہرے سے د وسرے كريس بي بوتى ابنى والده كو بكا دكر بولين باجى اب ہم یالکل اچھیں ہے

نوجوان قبول صورت ادی کی مسکرا به شدا و راس پرمسرت آوازیس جاد و کااثر سخها! مرایفه کا چهره آناً فانامعالج کی دل چیسی اور توجه کامرکزین گیا! \_\_\_\_اب وه میری مربینه رفتی ، اتنی ذراسی دیریس کی کی اور "بن گئ تقی ، اور معالج اب خشک معالج مزر با

خود علاج طلب مرتفن سابن گيا!

### فكاركرن كوأت شكار بوكر على!

شاعری نہیں اب واقع تقاسے کہاں تواّنے میں یہیں وہیش، تکلف و جاب تھا وراب کہاں اٹھنے میں طرح طرح کی بہانہ بازیاں اور حید سازیاں!

خیال ہیں بار دل میں آیا کہ شادی میہیں ہوجات توکیسا چھاہے، مدمانگی مراد
مل جائے الیکن ہونے کیوں گئی ؟ اونچا گھا آبیتا گھر ہے بڑے لوگ ہیں بیام اچھا چھولا
کے آئیں گے، ان کے سامنے مجھے پوچھے گا کون ؟ میری آرنی، ی کیا ہے ؟ ابھی توک آ
کھی بھی بہیں ہوں ، اور بچو پُر ان کئی ہوئی نسبت چھوٹر نا آسان بہیں ، برادری بحر نکو
بناتے گی ۔ دن پر دن اسی او میٹر بین گزرتے لگے ، بائیں بس آب ہی اپنے
دل سے کرلیتا اورطرح طرح کے خیالی بلاؤ پکاکر دل کو بھی لیاکرتا ، کہا بھی توکس سے ۔
آخر ڈرتے ڈرتے ایک آدھ بے بحلف عزیز کے سامنے زیان کھول ۔ جس نے دیسنا
واہ واہ کی ، میرے انتخاب کی داد دی لیکن سامتے ہی سب نے کہا کہ "تمہا داخیال ادھر کی گیا کہیے، تم مشہرے ایک خشک مزاج فلسفی ، بیوی کا خیال اور وہ بھی اس نود کے
ماسمتھ آخر پہیا کیسے ہوا ؟ ۔ ۔ دومروں کی حیرت کیا دور کرتا ، جب خود ہی
ماسمتھ آخر پہیا کیسے ہوا ؟ ۔ ۔ دومروں کی حیرت کیا دور کرتا ، جب خود ہی
ماسمتھ آخر پہیا کیسے ہوا ؟ ۔ ۔ دومروں کی حیرت کیا دور کرتا ، جب خود ہی
نقش جرت بنا ہوا تھا!

یمی زما دستاکرایک صاحب ما تدادبیوه خاله زادیمی نے ایک بڑی وسیع مولی احاط فقیم محدخان میں مرزا حدرمرزا روڈ پر، قریب قبرماموں بھانچ، ندوه والول سے خرید کرلے ۔ پورا مدرسہ ندوه مع کتب خاندا ور دارالا قامراسی عارت میں سمایا

ہواتھا، وسعت کا ندازہ اسی سے ہوسکتا ہے۔ یہ حرم لا ولد بھی تھیں، بچاری نے اپنی تنہائی کے خیال سے چا کہ ہم لوگ بھی ان کے بال اُسٹھا تیں اوران کے مکان کو آباد کردیں۔ والدہ مرحومہ کو کیا عذر ہوسکتا تھا، لیکن ہیں اکل کھرے کی بنا پر اَلڑگیا اور حیلہ حوالہ کرکے ان بچاری کو مایوس کردیا اسے ہیں معلوم ہوا کہ '' وہ لوگ'' بھی تواسی مکان کے ایک حصیص اُسٹھا نے والے ہیں ممارے خوش کے دیوانہ سا ہوگیا، کتنا اچھا موقع کے ایک حصیص اُسٹھا نے والے ہیں ممارے خوش کے دیوانہ سا ہوگیا، کتنا اچھا موقع کے ایک حصیص اُسٹھا نے کا اس ماری کا اس ماری کو مایوس کر کھٹ سے بے شان دگھان ''ان '' کی کیجائی کا اس ماری ہوگیا، تو باتی گھر بھر تو بہتے ہی سے رضا مندی منظوری دے دی ، اور جب میں رامنی ہوگیا، تو باتی گھر بھر تو بہتے ہی صدیفا مندی برگا ہوا تھا ۔۔۔۔۔ یہ مورد مری طرف میری حقیقی خالہ نیادہ ہی تعین عالم مادی کی تھی ہوائی رضا عی خالہ بھی تھی ہوائی ۔ ورد ورسری طرف نوری فریقوں کے حق میں سنگی ا

ستمرسلا تھاکہ ہم لوگ اس می مکان میں اُسھ آئے، اور اس کا مام بھی خاتون منزل رکھ دیا۔ ہم لوگ سے مُراد میری والدہ ، ہم شیرا ور بھا وج تھیں ، بھائی صاحب اس وقت نائب تحصیل داری کی قائم مفامی کررہے تھے ، اکثر تو تعیناتی با ہم ہی ہوتی ، کبھی مہمی شہر کھنڈ بیس بھی ہوجاتی ، میں ہیں سائم اے کی تعلیم حاصل کرنے دتی گیا تھا ۔ کا بھی زندگی کے آخری باب کو پڑھ کر حافظ تازہ کر لیجئے اور اسی مکان کے شوق واشتہات میں نعیم نامکل چھوڑ کر واپس آگیا تھا۔ ہم لوگوں کے آجا نے جند ہی روز بعد اور اوگ " نعیم نامکل چھوڑ کر واپس آگیا تھا۔ ہم لوگوں کے آجا نے جند ہی روز بعد اور اوگ " کمی لیمن شیخ یوسف الز بال کے ہل وعیال میں منتقل ہو آئے کے در ہوگیا! میں ا بین کارسازی کے قربان جاسی ہم خانگی کا سامان از خود ہوگیا! میں ا بین

دا بے بزارجتن کرتا، یکسے ہویا آ! مکان کے دونوں حصے الگ الگ سے تھے، اورسب سے جرھ کرخودمیراطبعی تشرمیلاین داه میں مائل ، خلاملا اوربینیگ برصنے کی توکوئی صورت ممكن بى رئى تاہم جھك اور جميب تورفة رفة قدرةً كم ہوتى بى گئى، رات دن ميں د وایک بارآمناسامنا ہوہی جاتا، اورتنہائی توخیر مبی کیا ماصل ہوتی، دوسرول کے سامنيهي براه راست بات چيت كى بمت شاذونا درى كمبى بوياتى - ينعمت غيرسرقد اس وقت کیا مقور ی محلی مرایک دوسرے کی آوازا وربات چیت مس لیتے اورایک د وسرے کی جھلک سرسری ہی دیکھ لیتے۔ بعض دن دن میں کئی کئی بار! \_\_\_\_ یہ تھا اس و قت مشرلین گه انون مین شرم و حیا کا معیار! اور شرم و حیامهی کسی کلیر کے فقیر كىنېيى، جيداروشن خيال، و بازادمشرب كى ايسى كائيى سائد كى يەخود گزشت كتنول كومبالغة امبر معلوم بهوراى بهوگى إكونى جه سات مبينے بعد فلك نفرقه انداز" آخرر تک لایا اور وہ لوگ اس مکان سے ایک دوسرے محد دلاٹوش روڈ، كنيش كنج ) منتقل بوكة ، وه يهال سے كوئي ويره ميل كے فاصل ير تقا- أيدورفت اب برر وزنومكن دعمى،البته د وسرے چو تھے،كوئى نكوئى بهانكال، و إل كا كھيراكراى آتا تقارا در مفتدیس دوایک باروه لوگ بھی یہاں آتی جاتی تھیں۔۔ اب سااواء تقارا ورمیراس ۲۲ سال کا، میری کتاب فلسفه جذبات د کهناچاسی کمیری بیبلی كتاب) پرسيس سے يا ہرآ چى تقى، اور دوسرى كتاب فلسفا جماع زير تحرير تقى انگریزی کتاب ساتی کالوجی آف لیڈرشپ کامسوده ٹائپ کراکے لندن ، پباکشسرز (GFISHER UNWIN) کے پاس بھی رہا تھا ، اور مضمون اور مقالے ، اردوا ورائگریزی د ونوں میں برابرنکل رہے تھے \_\_\_ ایک بڑا ٹیڑھامسکہ یہ در پیش مقاکہ بچین کی

لی لگائی نسبت کوچیزایا کیے جائے ،مشرقی روایتوں میں ڈ ویے ہوتے خاندانوں ہی برابر رنجشیں ، لاا تیاں ، اسی بات پر اکھ گھڑی ہوا کرتی تھیں ، یں نے ساری ذر دادی ،بدنا ہی اپنے ہی سرلے لینا چا ہی ، بڑوں نے ایک نہ چلنے دی ، اپنے ہی سرا وڑھے رکھی ، اُ خریس ایک عزیز سید متازاحہ بانسوی در میان میں پڑے ، طفین میں کیساں مقبول دمعتمد ستھ ، اور بچا رہے نے بڑی توش اسلوئی سے یہ مرحله طے کرا دیا ۔ میرے تھی ہوؤئی ڈاکٹر محرسیم میا حب ،جواس لڑی کے حقیقی ماموں سے ،اکھول نے بھی اس کا رخیری بڑا حصر لیا ۔۔۔ بغیراس کے کی نسبت کے لئے خطاد حرسے جا ہی نہیں سکتا تھا ۔

والده بچاری کویژی فکر بلکرتشویش دبی تقی ، کرفدامعلوم پس انتخاب کس کا کروں ، اورلپ ندکر کے کس کولاؤل ، اب جب پہاں کا نام اکفول نے ستا تو جیسے ان کی جائے بس جائی آگئی ، بڑی تسکیان وسلی اکفیس ہوگئی ، بلکہ دل سے خوش ہوئی کہ بیہ ہونے والی بہوان کی حقیق ہمٹیر کی ہوئی گئی ، بعض اور عزیز ول کے بی چبروں کی شکنیں و ور ہوئی ، اور ہونٹوں پراطینان کی مسکرا ہوئ آئی ، میری حقیق ہمٹیرا ور حقیق بھی ہوا وج یہ دونوں پہلے ، ی سے میری شرکی وازبن چکی تھیں ، اور یہ دونوں خقیق بھی ہوئے والی سے میری شرکی وازبن چکی تھیں ، اور یہ دونوں خاص طور پر خوسس ہوئی ، میرے ہونے والے سالے شیخ مسعود الزبال خالب سمبر کا اور بات اب ان کی شادی کی بھی چل کا جی تھی ، نومیر کلا و مقا کہ فعدا فدا کر کے نسبت کا خطا جا اس سے رواد ہوا، والد ما جدہ کی طرف سے ہوا، والد ما جدہ کی طرف سے ہوا، والد ما جدہ کی طرف سے ہوگیا۔ ما جدے مرحوم ہو چکے کے بعد قدر زم خطاب والدہ ما جدہ کی طرف سے ہوگیا۔ باب منظوری کے انتظار کا مرحا مرحوم ہو گا ہوا، با قاعدہ پر دہ اس تاریخ سے ہوگیا۔

خودا بتدات اب کس دت ڈیڈھ سال کی گزر بھی تھی ،ا وراب کیا بیان ہو، کس امید دیم میں گزر رہی تھی ،کبھی خوب امید پڑھاتی ،کبھی ایسی ہی مالیوس بھی چھا جاتی ، اصطراب واشتیات ، دونوں کیفیتی ساتھ ساتھ چلتی رہتی تھیں ،اب خواست گاری کا اضطراب واشتیات ، دونوں کیفیتی ساتھ ساتھ چلتی رہتی تھیں ،اب خواست گاری کا اضابط خطیا پیام جانے کے بعد انتظار کا دور دوبارہ مشروع ہوا ،منظوری اگراتی اس مجھی توفوراً کیسے آبھاتی بیام قدرة گالوی کے والد کے پاس باند ہے کے بیتے پرگیا تھا ان کا سارے عزیزوں سے مشورہ کرنا ضروری تھا ،اس میں وقت لگنا ہی تھا ، چند بفتوں کی مرت پہاڑسی معلوم ہوئی ،امید کے ساتھ ساتھ کھٹکا بھی اس لئے لگا ہوا تھا کو اس درمیان میں دوایک رقیب بھی ذرا زور دار ، ذی اثر قسم کے پیدا ہوگئے تھے اور بعض دراندازوں نے اپنی دائی رخز اندازی بھی شروع کردی تھی ،لیکن کامیا بی الا خرمیری ہوئی ۔ا ور منظوری کا خطا آگیا ۔

شعروشاعری کا چسکا کچھ دیکھ ہمیشہ ہی سے تھا، شبلی کے فیض مجت نے اسے اور ہوادی ۔ فاتب کے نام اور کلام پر بغروع سے سردھنتا رہا ، لیکن اس زمانہ لی فئی عجب کی ابتدار سے اپنی کی فیات نفس کی ترجمانی سب سے زیادہ مومن اور حسرت موہانی کے کلام میں طبے نگی اور مجھراس کے بعد عربی کی کھنوی اور مرزا بادی رسوا کے کلام میں ۔

#### پاپ (۲۰)

# ازدواجی زندگی نمبر (۲)

نسبت كاخط المحى جاني كبال يا يا تقابلكم المجى اس كيمبادى بى طينهي بوت تے بعنی سب سے بہلے میری والدہ وغیرہ کی منظوری ، کرایک عجیب لطیفاس سلسلہ يس پيش آيا ـ فروري سكان كاذكر بي عنى صاحب باندے سے آتے ہوتے تھ، اور اینے اہل وعیال کے ہاں لاٹوش روڈرگیش گھنے ) میں مقیم سننے کہ میں شام کو قریب ان سے منے گیا، اورجب اُنظار طلنے لگا توانفول نے ایک بندلفا فرانگریزی میں پتر تھا ہوا میرے استھیں دیا، کراسے گھرھا کر بڑھنا۔۔۔ایں! یکیا، کوئی اسی ہی تو بات ہے کہ بجائے زبانی گفتگو کے اسے اسمنوں نے خط سے ظاہر کرنا چا باء ورخط بھی آنگریزی یں ،اس کامفعون ہوکیا سکتاہے ؟ کہیں میرے عشق کی بھنگ توان کے کانوں تک نېيى ئىنى كى كى كى د كر تواس بى نېيى ! \_\_\_\_ د ل بى جيب ايك تلاطم بريا ، اضطراب كاتقاصاكراس منش اسع كعول كريره لياهات اليكن مصيبت يركر وزمره کامعمول ہی جوان کے ساتھ اسی وقت شہلنے کا تھا۔۔۔۔واہ رے قلب انسانی کے تلوّنات وتقلبات! كهال روزان كى اس وقت كى رفاقت ومعيّت كانتظار راكرتا تقاءا وركهال أج يرى شے كھلنے لكى - خيرها، ٢٠ منٹ بعدان سے بچيا جھوٹا اورلالوش

رود سری رام رود کے چورا بر پروہ سیدهی مرک اپن را دلگے، اورس این آبادسے الين مكان كى طرف موارتواب اتن تاب كهسال كوانتظار كمريني كاكيا عات جبث وہیں میوسیدی کے پیلے لیمی کے سامنے خطاکا لفا فرکھول اسے جلدی جلدی برها الله کیا مضمون کھ اس طرح کا نکلار مجھے مسعود سائد کی شادی کی طرح تمہاری شادی کے مسكد سے جى دل چىپى سے بمسعود كامعالم توبىر مال ولايت سے دائسى يرطے ہوگا . ا بنے لئے اگرتم اپنے عندیہ سے طلع کرسکو، تو شا پر تمہا رے کام کچھ آسکوں " پڑھتے ہی یمعلوم ہواکہ جیسے سی تیزنشہ سےمست ہوا مار ا ہوں سراب مجی چهی دختی الیکن دل نے گواہی دی کراس میں کچھ ایساہی جوش وسرور ہوتا ہو گااطبیت فرط مسرت سے ابی پڑتی ، اچھل پڑتی ، مجلی پڑتی تھی کسی سے کہسن ڈاتی توشا پرطبیعت بلكى بوجاتى، نيكن اس وقت دات يس راز داركون إلى آتا، عزيزور، قريبول يس اس دقت تک کسی سے ذکراً یا در تقاء ایک آدھ دوست البتہ خیال ہیں ستے، وہ بھی اس وقت كمال طع، بكى ين بيندكيا فاك أتى، جارون كى لبى پېارسى رات، ميج كمى طرح بهوتو، جب توجواب تكفول الكين نبيس، طبيعت مذماني، أيم بيها، اوردات بي مس میزیرلیمی کے سامنے جواب لکھنے بیٹھ گیا۔ خطا تگریزی بی تھا، جواب کامسودہ کی

دوشفقت بزرگاند کے لئے دل سے منون ہوا ، مسعود میاں کا معالم بینک اہم ومقدم ، ان کی دائیں کے دن گن رہا ہوں ، ان کے آتے ہی اپنے کو ان کے کام کے لئے ایک ان کے کام کے لئے دفت کر دوں گا، رہا میں تو میں نے اپنے لئے ایک لاک کا انتخاب کرلیا ہے، وہی میری نظروں میں سمائی ہوئی ہے، لیکن

قدرة انكريزي بي مي كلسينا - حاصل يهقا :-

آپ کے سامنے تام عرض کرنے کی جرآت کہاں سے لا دَن ،آخر شرقی ہوں ،آپ تو دہ کا اپنی فراست سے مجھے جاتیں توا دریا ت ہے ؟

یکھنے کو تو لکھے بچھے اہلین دل بیں بچرا ضطاب کا بنگامہ ، دیکھنے اس سے کیاا ٹر لیتے ہیں ، جہیں اس سے بگڑتو نہیں جاتے ہیں ، جہیں اسے میری بے حیاتی اور برتہندی تو زیجے ہیں گر چھوٹا ہو کرائے بڑے اور باپ کے ہم سن بھائی کو یصاف اشارہ کھی بچھا۔ تو بچے ،اور لینے کے دینے بڑجائیں ،اور بنا بنایا کھیل بگڑ کر رہے ہے ہر کمہ اسی اور بنا بنایا کھیل بگڑ کر رہے ہے ہر کمہ اسی اور بین اسی اور بین اگر نزار ہا ، تا آگو نامر برجواب کے روابس آگیا و کہتے ہوئے دل سے کھول کر بڑھا تو مفتمون دخط اب کی بھی انگریزی ہی ہی مقا ) یہ تھا ،۔ ہوئے دل سے کھول کر بڑھا تو مفتمون دخط اب کی بھی انگریزی ہی ہی مقا ) یہ تھا ،۔ ہوئے بالکی نہیں معلوم کہ تہا دا اشارہ اور خیال کس لاکی کی جا نب میں معلوم کہ تہا دا اشارہ اور خیال کس لاکی کی جا نب میں میں ہوئے بہر مال اس لوکی کی حا نب تو ہے نہیں ، جو میر سے ذہن میں تھی ، اور بھے سرد کا رئیس اسی سے تھا ؟

ا در واقعی شیخ صاحب کے ذہن میں خاندان ہی کی ایک دوسری لولی متی کرشتے میں ان کی قربی سالی ، فوب پڑھی کھی ، مگر صورت شکل میں واجی ہی سی ، تلاش اس کی نسبت کی بھی جاری تتی ، ا دراس کا سس نے نسبت کی بھی جاری تتی ، ا دراس کا سس نے نسبت کی بیرفر توت مولوی مولا اگر تکل گیا ہو تو ایک بار بچر یہ یا د تا زہ کر لیجے کر سرگز شت کسی بیرفر توت مولوی مولا با کی نہیں ، بلکہ الاسال کی عربے ایک اُڈاد فیال دومسٹر "کی قلم بند ہوں ہے!

یر توایک جد معترضد ساکتی جیسے قبل کا آگیا تھا، ا فیرسی اوس جب با ضابط خط محواست گاری کا والدہ ما جدہ کی طرف سے گیا، تومنظوری کی سفارش عزیزوں اور

قریموں میں ایک ایک سے اکھوائی، عقل کا کہنا تھا کہ منظوری ضرور ای آئے گی درمیا عزیز قریب بھی سب ہی یقین دلارہ سے الھی تھا منگ دل کم بخت کس کے بس میں تھا، دھک دھک ہوئے ھارا تھا، ہارہا راس کا بھی تقاضا کہ فلاں سے کہلوائیے اورفلاں سے بھی، اور ڈور ہرطرف سے ڈلوائیے ۔ ہفتوں کی مدت مہینوں برسوں کی نظراتی سے بھی، اور ڈور ہرطرف سے ڈلوائیے ۔ ہفتوں کی مدت مہینوں برسوں کی نظراتی دل سے برحال منظوری قدا فداکر کے آئی، اوراس دن کی مسرت کا پوچینا ہی کیا! دل بہ قبول شخصے بیٹوں اچھل رہا تھا، اور مسوس یہ ہورہا تھا کہ جیسے ہفت آ قلیم کی دولت ہا تھا گئی ہے!

بارے ہوئی قبول بڑی التحاکے بعد

فالككايممره وردزيان كقاء

پردہ اسی وقت سے شروع ہوگیا، سرلین گفرانول میں دستوراس وقت کے ہی تھا کمٹنگن ہوتے ہی منگیر سے پردہ ہو جا اکتفاء اور دستور کچھ ایسا ہے جا اور بین کا کتفا کہ اور دستور کچھ ایسا ہے جا اور بین کا کتفا ہمی نہیں، سال چہ مہین کی علیٰدگی وجاب سے اکتش شوق کچھ تیزتر ہی ہوجاتی ہے ۔ یہ لطیف نہیں واقعہ بھی مسن دکھنے کا ہے ، کہ لاگی کو پہلی باراس کا علم اس وقت ہوا کہ میں خواست گارا ور دلدادہ ہوں جب نسبت والا باضا بط خطاس کے والدین کے باتھیں آیا۔

مسعودمیال، اکتوبرسیاری بیرسٹری پاس کرکے نندن سے جلے اور کھنو، محلگنیش گنج، لاٹوش روڈ پر آگر اُئرے، مال بہن پہلے سے دہیں رہ رہی تقیں ، اور دوسرے قربی عزیزوں کے بھی مکان ملے چلے پاس بی پاس سے، میری ماضریان

کے ہاں پابندی سے ہونے گا، دسمبر سالاہ میں یہ لوگ کھنٹوں بائسے دوانہوت ابندے میں ان لوگوں کا قیام ہمن چار مہینے رہا، لیکن اتن طویل مدت میرے لئے کتن صبر آز آگل مثاعروں نے بچر و فراق کے جومقعمون با ندھے ہیں، ان کی قدراب جا کر ہوئی ، اور شاعرانہ مبالغ میں حقیقت بن گئے یا عزیزوں میں کسی کے باس کبھی اتفاق سے کوئی خطمیری منسوبہ کا آجا آپا توکس مثوق اور چاؤسے اسے ماصل کرتا، پڑھتا پڑھا آباد ور اسے اسے ماصل کرتا، پڑھتا پڑھا آباد ور

شعرکے نے طبیعت موزوں کھی بین ہی سے تھی ہیکن غزل گوئی کیا، دو جار متفرق شعرکہ لینے کا بھی اتفاق نہیں ہوا بھارتفری تک بندی بھی بھی کا کھے تران یس کرلی تھی، دہ ایک استفار ہے ، اب طبیعت لہمائی، اور پہلی بارغزل کا سودا سریں سمایا۔ موج آئی تو دوڈھائی سال کے عرصہ میں کوئی جو دہ پندرہ غزلیں الٹی سیدی مگ و ہے تک کہ ڈوالیس ۔ یوں میوب و دل پسندشاع ہمیشہ سے خاکب رہے لیکن اس دُوریس زیبن اکثر موکن و مسرت کی لیتا اور کہی اگرو تحریز کھنوی کی۔

یرمہل کلام کچھ تولکھنٹو کے ماہ نامر الناظریس نکلاا ورکچھ مولانا سیدسیمان کی ہت افزائی سے ان کے ماہ نامر معارف میں جسارت کر کے حضرت اکبر کی خدمت مسیس اصلاح کے لئے بھیج دیا تھا۔ تخلص بھی ناظر رکھ لیا تھا۔ ایک ڈرا مازو دپشیماں کے نام سے بھی اُس دُور کی یا دگارہے بیعن معاصر شاع دل میں حسرت موہانی اس وقت امام یا آیکڑیل ہے ہوئے تھے۔

گریومی خشک مشهور تفارا وریشهرت کچه بے جا ربھی بشناسا وَل کے دسی حلقہ میں بے تکلفت بس د وہی چار تھے،تقریبوں سے کوئی دل جیبی ہی ربھی، تفریجات یں بہت ہی کم شریک ہوتا، خشی کا یہ عالم مقاکر ایک باردسمبر سلندیں آگرہ جا ہوا در محصل میں بہت ہی کوئی چاردن ہوا، لیکن آگرہ جا کہ ہوا ہوں ایکن آگرہ جا کہ گھڑن ایکو کی خشن کا نفرس کے سلسلے ہیں) اور رہنا بھی کوئی چاردن ہوا، لیکن آگرہ جا کربھی تاج محل کور دیکھا مہنسی دل نگی بھی بہت ہی کم سی سے کرتا ۔ یہ خشک کا ورطبعی تھی ، اور کچھ بی کو سے خشک فلسفی کے چاہ جانے سے اور پڑھ گئی تھی ، مھا بھیوں ، بھا وجوں کے جمع ہیں ہوتا تو بجائے ان سے منسنے بولنے کے الٹا اور چہے ہو جمالے سے مقتی کی تازہ کرا مت یہ دیکھنے ہیں آئی کہ یہ خشکی کا فور ہوکرا ب طبیعت دوتر مرا نہ سے موز رنگین کی طرف ما کل ہونے نگی، فلال نا دل اور افسانے اور فلال شاعر کے کلام میں اب نوب جی گھنے لگا۔

اپریل سے ایر است ایک مقارد اور ایک آرزوں استان کا اریخ داریخ مقراد و جائے۔
اب ککھنٹو دا بس آگیا تھا۔ دل نے کہا کہ چاو اب شادی کی تاریخ واریخ مقراد و جائے گا۔
عزیزوں نے بھی اطمینان دلایا۔ قدرت کا تھیل کون جان سکتا تھا، مئی کی مشردع کی کوئی تاریخ تھی کہ مسعود میال کا تارو نعتہ با ندے سے آیا کہ والدما جد آج جسی انتقال کرتے ہے کہ در پوچھے کہ اپنے حق میں یہ فہر کسی صاعق اٹرنگی فیروہ قافلہ تورو تا پہلی ٹرین سے بائدے روا رہوا ہی اور اب کی میں بھی برسم تعزیت بعض دوسرے عزیزوں کی طرح اس میں بائد ور تورون کی البتہ گری پیدا ہوگئی تھی اور اپنی فرومی کا خیال اس وقت پھی کا میں میں بدیل ہوگئی تھی ، اور فرض کے میں روی کا خیال کی میں میں بریم کوئی تھی ، اور فرض کے میں روی کی خیال کرکے ہیں دری ریخ وغم میں تبدیل ہوگئی تھی ، فودغوش کے میں کی کھی باندے کے سفر کا یہ بہلا اتفاق تھا، کم کھی تو سے گاڑی سربہر کہ چلی ، کان پورٹس دیرتک تھی نے کے بعد سفر کا یہ بہلا اتفاق تھا، کم کھی تو سے گاڑی سربہر کہ چلی ، کان پورٹس دیرتک تھی نے کے بعد سفر کا یہ بہلا اتفاق تھا، کم کھی تو سے گاڑی سربہر کہ چلی ، کان پورٹس دیرتک تھی نے کے بعد سفر کا دیہ بیر دیرتک تھی نے کے بعد سفر کا دیرتک تھی نے کے بعد سفر کا دیرت کی تھی نے کہ بعد کی کان پورٹس دیرتک تھی نے کے بعد سفر کا دیرتک تھی نے کے بعد سفر کا دیرتک تھی نے کہ بعد کی کھی کی کھی نے کہ کی کی کان پورٹس دیرتک تھی نے کے بعد سفر کا دیرتک تھی نے کہ کہ دو کہ کی کھی کھی کھی کھی کی کھی کے کہ کوئی کے کہ کے دو کر کے بعد کی کھی کھی کھی کے کہ کوئی کوئی کوئی کھی کے کہ کھی کی کھی کھی کھی کی کوئی کی کھی کھی کے کہ کھی کے کھی کے کھی کھی کی کھی کے کہ کھی کے کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کہ کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کہ کوئی کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کھی کھی کی کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کھی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کھی کے کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کہ کھی کے کھی کی کھی کھی کے کھی کے کہ کھی کے کھی کھی کے کہ کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کہ کی کھی کھی کی کھی کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کہ کی کھی کھی کے کھی کھی کے کہ کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کے کہ کھی کھی کھی کے کھی کے کھی

دوسری گاڑی کی ، جوباندے ایک بجے دات کو پنجاتی تھی، داستیں کسی کسی اسٹیشن پراتر کران لوگوں کے ڈیے کے قریب جانا، اور رونے پیٹنے کی دل خراش آوازیں ک آتا، ایک مصیبت یہ کسی گھی کہ تازہ ہیوہ کو اپنی بیوگی کا علم اس وقت تک نہیں ہونے پایا تھا، شوہر کی وفات کے بجائے صرف ان کی شدید علالت کی خرافیس دی گئی تھی بیوگی کی اطلاع آگرا تھیں کھنتویں دے دی جاتی تو مِترت کے لئے بیبیں قیام ان پر لازم آبھا آب گھر کو فور ومانم مرف لوگیاں، ی کر رہی تھیں ۔ وہریت اور لانہی کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے ؟ تعزیت واظہار جمدر دی کے لئے ہے تاب تو ہور ہا تھا لیکن اپنے عقید ہ انکار آخر کون سابھ، اس کے لئے الفاظ آخر کہاں سے لانا بخروں کی تستی واظہار جمدر دی کے لئے ان تو ہور ہا تھا کی تستی واظہار نہیں دی کے نے الفاظ آخر کہاں سے لانا بخروں کی تستی واظہار نہیں دیا

اندے قیام ایک ہفتہ رہا، ندر بھی آنا جانا ہوتار بہا، پردہ ضابط سے تو پورا پورا ہوا ہے، نیکن چوری چھے سامنا کہی کھی ہوری جا استیا تی ادھرسے توظا ہرای تھا، اجتناب اُدھرسے بھی کامل نہ تھا، ہوگئے کا فیرتھا کہ وہ لوگ بھر لکھنوا گئے، اور اب تاریخ عقد کی بات چیت شروع ہوئی۔ فروری یا مارچ سالۂ تھا کہ قریب کے دو عزیزوں کا مقور ہے، ہی فصل سے انتقال ہوا اور اس نے تاریخ عقدیں در ااور کھنڈت ڈال دی ۔ اپنامستقل ذریع معاش اس وقت کھی میں نہقا۔ ہواؤی می کی جہنے گئیس کی جا ہوئی ہوں کے لئے باتھ پیرمارے، مہارا جمود آباد و فیرہ کی اونی اونی سفار شیس بھی بہم نیج گئیس نہ تیج کھی رنکا۔ بال تصنیف وتالیف و ترجر کاکام کچھ رنگھ چل نکا سفا، اور حقور کی میں بہم نیج گئیس بہت آبدنی اسی راست سے ہونے گئی تھی، الشرمنفرت کرے بابات اُدود ڈاکسٹر بہت آبدنی اسی راست سے ہونے گئی اُدود کے سکریٹری سنق اور ستقرا ورنگ آباد تھا عبدالحق کی ، اس وقت انجن ترتی اُرود کے سکریٹری سنق اور ستقرا ورنگ آباد تھا

بچارے اجرت پرکام دیتے دلاتے رہتے، اوراس وقت اتن آرنی ایک بڑی نعت متی ، گھرکا فرچ ہم بینوں بھا تیوں کی مشترک آرنی سیسٹن پہنٹم چلے جار ہا تھا، دو بھائی ہم بھائی ہم سے بی تھے، ی ، تیسرے چیازاد بھائی اور بہنوئی ڈاکٹر فیرسیم بھی سینتی بھائی ہی کے حکم میں داخل تنے۔

The state of the s

Page 1

### ابراح

# ازدواجی زندگی تمبر (۳)

سلام کی بھی سدماہی ختم ہوئی، اور تاریخ عقد کی گفتگو چل دی تھی، طسرح طرح کے جھیلے اور ایک سے بعدایک مرحلہ پیش آرہا تھا۔ ان جزئیات سے آج کسی کو کیادل چہیں، اس وقت وہی بڑے اہم تھے، مسعود میاں کا عقد میرے ساتھ ہی طے یارہا تھا، اس لئے مبیتا و وہرا و وہراکر ناتھا۔

اس زمان میں خوب مھا مھسے رہنا سیکھ لیا تھا، شام کواب جب ال کے بال جانا ہوتا، گھرسے بن کھن کر تکلتا، انگریزی سُوٹ کامعمول ہوگیا تھا، اور کیمی ہی شام والی انگریزی سُوٹ کامعمول ہوگیا تھا، اور کیمی ہی شام والی انگریزی ٹونی دفیلٹ ہیں داس زمانہ میں وہی داخل فیسٹ تھی ہے۔ آج یہ باتیں جتنی بھی پھیکی نظر آئیس سلال اور میں ایر جرات دندان کا کھونہ تھیں بہ شریف گھرانوں میں ان کا کر گزرنا ہرایک کا کام مرسما ، ایک نشہ کی سی کھی بستائے میں آغاز مجہت کے وقت عرکا ۲ وال سال مقا اور اب شادی کے وقت س ۲ وال سال ۔

مارچ گزرا، ابرال ختم بوا، اوراب وه لوگ اس تقریب کی غرص سے ایک

د دسرے مکان میں اکھ آئے سے ، یہ کوتی میوٹ روڈ پر تھی، اور پوسف منزل کے نام سے اوسوم تھی بھٹروع می میں کہیں جاکرتاریخ مقربوتی۔ ارجون، وقت شام تاریخ کا تعین مونا مفاکه دن گن شروع موگئ ، مجازاً ا دراستعارة نهیں ، لفظا و واقعة ارهم عن كوا ككم للكا كا دهر بجات مسلمان ك طرح كلم برصف عدربان بركس مسرت سے یہ نقرہ اُ جاآ کہ آج سے ایک دن اور کم رہ گیا! \_\_\_\_والدہ ما جدہ وغیرہ وهائى تين مفة قبل لكمنوس وريابا دنتقل موائيس كدبارات بيبي سعس سع سجاكر روار بو، د و روز قبل مین بعی دریا با داگیا، ا و رکیم جون کی شام کودا، ۱۲ بزرگول ، عزيزول كى بارات سائق لي كالعنوبينيا، انتظامات سب براے بھا يتول كے إلى انتظامات سب براے بھا يتول كے إلى انتظامات یس تھے، اورمصارت مجی تقریبًا سارے الفیس نے الٹھالتے، میرے پاس تھا،ی کیا، برائے نام کچھ محفوری بہت مترکت میں نے بھی کرلی ۔ فیربارات حسب توقع خوب دهوم دهام سے آباری گئی۔ دوسےرر وزجمع مقا، نو بے مبیح عقد سعودمیال كابوا، أبي شبين ميرا، لكفنوك ببت سعهمان سشريك بوت، دا مماصب محوداً باد، حسلس كمامت حسين، أنريبل شيخ شابرحسين قدواتي بيرسطر، مولانا سيد سيهان ندوى وغيرهم - تقريب عالى شان تو خيرسى معنى ميس منطقى اليكن اليسي هى منطقى كم بالكل ساده كمى جلت كهانے كى دعوت ، عقدسے قبل خاصى زور دار راى، با وك فرمانیش برطف سے ہور ای کتی ، کاح فر کی ممل کے مولوی محداسلم صاحب فے برا حایا، میری لا نابی کے پیش نظر بعض عربزو سنے چا ہا کہ ایجا ب قبول سے بہلے محصے کلمة شہادت پڑھواکر تحدیدایاں کوائی جائے ،بڑی فیرگزری کہ نکاح خوان نے اس کی ضرودت نتجى،ان كافرانا تعاكرجبكسى في ابنا نكاح مسلمانول كطري بريهوانا

چاہ، تواس کے معنی ہی یہ بین کہ وہ اسلام کا قائل ہے، اب نواہ خواہ بدگائی کرکے اس کی چھان ہیں کیوں کوائی ھائے۔ اس طرح یہ بات ٹل گئ اوریں ایک بڑی آزایش سے نچھان ہیں کیوں کوائی ھائے۔ اس طرح یہ بات ٹل گئ اوریں ایک بڑی آزایش سے نچھائے کہا تھی، میرے تکھنے سے بھی شایکسی کسی کویقین نذائے۔ بہزاروں کی نہیں لاکھوں کی ٹھہری اور لاکھوں بھی چاندی کے روپ در درسفید، نہیں سونے کی اشرفیاں در درشرخ ، اس وقت فائدائی بڑائی ہم سٹریفوں میں ہیں تچھی جاتی تھی کہ دتم مہرکی تعدادیس ایک فرضی وافسانوی چینیت رکھے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہو، جسٹس کرامت صیبن مرحوم ایک ٹھازدگ میری مسند سے مقدل سے تھائی تھی، وہ بچارے اور اسے مارے یہ کیا عضب ہے "کہتے میری مسند سے متصل سے تھے ہوئی ان شنی کردی، اوریس نے دل ہی دل ہیں در بی ہوئے۔ اسے کھٹ سے منظور کرلیا ۔ مہرک مشرعی اہمیت میں درج یس بھی دل ہیں تقی ہی کہتے۔ اسے کھٹ سے منظور کرلیا ۔ مہرک شنرعی اہمیت می درج یس بھی دل ہیں تھی ہی کہتے۔

جعد، ۲ رجون المالي الترام المرس الترام المرس الترام الترا

### م کل فشانی کا عزیزاب دل یس کب مک ولوله لار دجائے اس کے سہرے سے من کاسلسلہ

حضرت سیمان مردی نے پہلے جب مجھے دیکھاکہ سرپر ریشمی زرق برق صافہ کے ساتھ فاتحان اندازیس محقل عقد کی طرف جارہ ہوں تو کہاکہ و فازی محمود سومنات فتح کرنے چلا ہے ''۔ اور بھر مین رباعیاں بھی ارشا دفر آئیں داس وقت تک وہ کھل کر شاعری کے میدان میں نہیں اُئے سقے ) ان ہیں سے ایک یا درہ گئ سے لایا ہے پیام یہ خوشی کا قاصد لایا ہے پیام یہ خوشی کا قاصد فوشا ہے ہیں آج عبدالما جد وہ روز سعید بھی خدالا کے جلد بین جائیں وہ جب سی کے والد اجد

مہانوں کے رخصت ہوتے ہواتے رات اچھی خاصی بیت بھی ،جون کی رات ہوتی کتتی ہے ، پاراتیوں اور مہمانوں کے سائق میں بھی یا ہر ہی سویا۔

شهرگا ایک اونیا برطن اس وقت دسول این دستری بوش مول این الدالکلام مظهرالی بیرستر دغیره اس بی سخم اگری پڑی حالت بی برانگش بوش بوش مطهرالی مالت بی برانگش بوش بوش که مظهرالی مالت بی درستول اس بی است بی دوستول ا در بزرگول کواس بین بیش نے اپنی طرف سے دی مولانا محقوص علمی دوستول ا در بزرگول کواس بین بیش نے اپنی طرف سے دی مولانا سے دسید سیامان ندوی ، مولوی عدالی مشرد ، حسشس سید کرامت حسین ، سید سجاد حید میلارم ، مولوی ظفرالملک علوی ایر پر الناظر وغیره ، تقریری بروتی گروپ تو تولولیا گیا ارات دریا باد واپس بیونی ، ایسے کی شرین سئ می دولھا دولھن اا ایم موشرسے ہے۔ بارات دریا باد واپس بیونی ، ایسے کی شرین سئ می دولھا دولھن اا ایم موشرسے ہے۔

موٹرسلائیس کھنویں ایک نئی سی چیزی دا جرما حب محود آباد نے برکمال عنایت این فاصد کا موٹر عنایت کردیا تھا۔ دھن کی زصتی کا منظر بر مگر موٹر بی بولیہ یہاں بھی تھا، میں البتہ مسرت کے نشمیں اس سے غیرمتنا شردیا۔ پُرلطف ترین سفر کی داستان مسرت بیان کرنے پر قلم قادر کہاں ہے! ۔۔۔۔۔ جون چپچلاتی دو بہر، ددگھنٹہ کا سفر، بندموٹر میں سرسے بیر تک بسید میں شرابور، اُو کے تقبیلے ہے، ان حالات میں مجمی تکیف نا حساس ایک ذراسا نہیں، جسم کا دریاں رویاں چوش مسرت سے مست ا

سسسرال والول کے بھرے فجیع میں میری آئی جمال کہاں تھی کہ موٹر کے اندر دھن کے پہلویں بیٹھ جاتا ، با ہر شوفری کے پاس جگرمل جلنے کو غینمت بھیا، نذتوں، حلا و تول، لطافتوں کی معددی جلم اگر آج کرنا چاہے بھی تونہیں کرسکتا ۔

یں نے نازی نقل، بہنوں، بھا وجوں کے اس جمع میں بے تکلف کرڈالی! ۔۔۔۔ اس وقت عالم وہ طاری تھا کہ کوئی فرایش اس سے بھی سخت ترکردی جاتی توب چون وجرا اس کی تعمیل کرگزرتا!

and the second of the second

#### إب (۲۲)

### ازدواجی زندگی تنبر (۸)

جون کی رات ہوتی ہی کے گھنٹوں کی مچرجب کہ آدھی کے قریب ریت رسموں ہی میں گزریکی ہو۔

سمٹی رات حرف و حکایات میں سحر ہوگئی بات کی بات میں گئر بر جرس کر کر سند

صح ہوتے اکھ لکگی بیلک جھیک گئی، اور نیتجہ یہ ہوا کہ جب دھن کی الی ایش ا پہنی توجس گاڑی سے جانا طے ہوا تھا، وہ جھوٹ چکی تھی \_\_\_احباب خصوصی سب صبح رخصت ہوگئے تھے، ایک مولوی عبد الباری ندوی (جواب ماشار الٹرمولانا شاہ عبد الباری مجاز حضرت تھا توی ہیں) رہے، اسٹیشن پرمیراحق رفاقت اواکرتے رہے

ا ور د دېږک گاڑی سے چلتے جلاتے ہم لوگ دالیس پہونچے۔ اور پہلی چوکفئ تقی۔ در در دیبرک گاڑی سے چلتے جلاتے ہم لوگ دالیس پہونچے۔ اور پہلی چوکفئ تقی۔

جون کاسادا جبینہ مضیط منددستانی قسم کے "منی مون" بیس گزرا، چوتھی چالوں کا جکر جیتا ہوت کا سادا جبینہ مضیط منددستانی قسم کے "منی مون" بیان قیام زیادہ تر ہر حال بیس کا جکر جیتا رہا ہوں منظر ہی بیس دہا۔ البتہ بجائے اپنے مکان خاتون منزل کے ابنی عارضی سسرال بوست منزل ہیں دا سی کا ذکر ایک آ دھاب قبل آ چکا ہے ) نے دا مادکی خاطردادیوں منزل ہیوٹ دوڈیس داس کا ذکر ایک آ دھاب قبل آ چکا ہے ) نے دا مادکی خاطردادیوں

کاپوچینا ہی کیا، اور کھریے سسرال تو فاصی خوش حال بھی تھی۔ ایک عامیا نہ کہا وت ہیں دن عید، رات شب برات \_\_\_\_ بے فکری بن اور غفلت کی نیند کی عمر ہی کتئ بات کہتے پورا مہینہ گزدگیا۔

ا دهريه واكدميري انكريزي كماب سائيكالوجي آف ليدرشب لندن بي ايك مشہور پیشرے ہاں چھپ گئ تقی، اورائسے دیمھ علی گڑھ کا نفرنس کے کرتا دھر تاصا جزاؤ اً قاب احد خاں صاحب جھ پر بڑے مہر بان ہو گئے اور کا نفرنس میں برطور لٹریری است كے فيے بيا، ط يشروع من ميں موگيا تھا، باقى اجازت ميں نے جون محرك كى لى تھی، اور اب کم جولائ کوعلی گڑھ پینے جانا تھا پہنچا، اور چارج بے لیا، نیکن نئ اور میر اس درجه مجوب ببوی کوچیو در کرسجلا جانا کھے آسان مقا ؟ جی زلگنا تھا، زلگا۔ اور ایک مفت کے اندرہی لکھنو آنے کا چکر شروع ہوگیا، اور و مجھی صاحبرادہ صاحب کی ا جازت کے بغیر، محص اتواد کی تعطیل سے فائدہ اسھاکر \_\_\_نوجوانی کاکسن اول ہی حاقت اورنا عاقبت انديشي كابوتام اور مجرجب مجت كاجنون محى شامل بوطارا صا جزاده صاحب نے حب اس فوری سفری خرشی توبرا بلیغ قفرہ کھا کردبس محضرت الازمت كريك ! اوربيى بوا،طبيعت على كره جيور كورآن كے بہانے و هوند صنائى۔ يرسات كے موسم يس كچه معمولى طور برصحت خراب بوئى اوريدايك بهار مفت كالمائف اگیا۔ پورے دومینے بھی اگررنے پائے سے کواس کو عدر باکراستعفار پیش کردیا۔ صا جزاده صاحب خودا ور دوسرے ساتھی سب من دیسے رہ گئے۔

فراق کی لڈیس بھی اس کی تکنیوں سے کچھ انسی کم نہیں ہوئیں یہ راز واتی بخریہ سے علی گڑھ جاکر کھلا، ڈاک کاکٹنا انتظار ہرروز رہتا ؟ کچھ لفانے نفیس ورنگین فینسی قسم کے خرید کر دے آیا تھا، اور فرائش کر آیا تھا کہ خطا گرہر روز نہیں، تو ہرد دسرے دن فنر ورلکھ کرو! ان اور فرنا موں "کے لئے مضمون ہر دوز تازہ کہاں سے لایا جائے، اس سے کوئی بحث ہی ربھی، بحث بس اس سے تھی کہ خط ہر دوز چلاآیا کرے، بدت فراق چندہی روز رہی اور وہ کاٹے نہیں کھٹی تھی، ہر وقت وہی تخیل، وہی دھیان، وہی یا د۔۔۔۔ مجمت ان کیخوں، گرانیوں، رنجشوں میں بھی ایک لطف، ایک لذت، ایک بدت، ایک چا و بیدا کردیتی ہے ۔ لکھنویس ایک بزرگ ومحرم دوست مرزا محدم ادی مرزا محدم ادی مرزا محدم دی وست مرزا محدم ادی مرزا محدم دی ورست مرزا محدم دی بات اپنی ایک غزل کے شعری کہ گئے ہیں ۔ ورست واسے ، امراؤ جان آدا والے ، پنے کی بات اپنی ایک غزل کے شعری کہ گئے ہیں ۔ ورست والی خزل کے شعری کہ گئے ہیں ۔ ورست والی خزل کے شعری کہ گئے ہیں ۔ ورست والی خزل کے شعری کہ گئے ہیں ۔ ورست والی خزل کے شعری کہ گئے ہیں ۔ ورست مرز والی بی کہ بخت مزہ ہوتا ہے!

ا خیراگست تقاا و درسسرال و الے کئی ہفتے ہوئے گھنؤسے باند ختقل ہو بھے علی گڑھ سے سیدھا کھنؤ بہنچا ور وہی ایک روز بعد باندے اب یس تقاا ور دبی سے معلی گڑھ سے سیدھا کھنؤ بہنچا اور وہی ایک روز بعد باندے اب یس تقاا ور دبی «بنی مون والی رنگ رلیال - سالی صاحبی یہاں ساتھ تھیں ،ا ورایک قریبی رشتے کی اور سالی بھی ،ا ورسعو دمیاں کی نئی دھن تھی ، کھانے پینے ، سیرسپاٹے کے سلسلے رات دن علی اور کتا بی ذرق گویا پیرائشی تھا ، وہ فنا کیسے ہوتا ، مجربی ایک مدتک اس فضا سے مغلوب تو ہو ہی گیا تھا ۔

زندگی کے کسی د وسرے آباد چڑھاؤسے اس باب کوکوئی واسط نہیں، اس ہیں گفتگو صرف زوجیات ہی کے سلسلہ کی ہوگی ۔۔۔۔۔نتی بہوکی نشرم و لحاظ بھاؤچونجیا

چندر و زخوب چلتے ہیں، لیکن کب یک ؟ آخر ہرشے کی ایک عربھی ہوتی ہے نازبرداریو كازما زختم بهواء اوران كى جگه خارد دارى كى دمردارياك مرسريس ، اور برهيس برهتى كنيس ا ورسرر في نكيس ا ورادهرا بن مي أنكهيس كفلتي كيس ا وراندازه بهو اكيار بوي كل اندام ديرى وش مهئ بميشه بزم عشرت كى تصويرا وربستركى تفريح بى بن كر نہیں رہ سکتی، اسے گھرکی نتظم اور بچوں کی ماں ہوکر بھی رہناہے، اوران کے علاوہ بھی بہت کچھ، گوشت پوست رکھنے والی، خواہش وبسندر کھنے والی مقصدوارا دہ رکھنے والى زنده سنى بهرمال بوتى بهرا ورجول جول يه حقيقت كفلتى كن ،ان اول لكھنے والول اورشاعرى كرنے والول كم بختول برخمتر بھى بڑھنا كيا جھول نے عورت كوففن ایک حسن و تزاکت کی گرایا و راک عیش ولذت کی حیثیت سے پیش کیاا ورمی برمید ان کے سامنے آنے ہی ہ دیا کو درت مجی مرد ہی کی طرح کتنی جسمانی معتدور ہوں اور بشرى ما بعت مندول كامجوء موتى ب، اور دل رفعتى عن دماغ ركعتى عبى معده رکھتی ہے،بشری کمزور بول سے محفوظ ومستشیٰ کسی درجمیں بھی نہیں،اورزندگی اگر ہے توجوانی کے بعدیری کی منزل اس کے لئے ناگزیرہے۔

ا ولاد کاسلسد شادی ہی کے سال سے شعر دی ہوگیا اور کم وبیش ، اسال جاری رہا ۔ یعن بیوی کی عمر کے کوئی ۴۳ ویں سال تک ۔ جاری رہا ۔ یعن بیوی کی عمر کے کوئی ۴۳ ویں سال تک ۔ کچھ اولا دیں کچیپن ہی میں رخصت ہوگئیں ، دوایک پیٹ بھی گرے ، بالغ ہوکر چار جئیں ، چار وں لڑکیاں ، ما شار الٹراس وقت تک آٹھول کی ٹھنڈک بنی ہوئی ۔ خلیس ، چاروں لڑکیاں ، ما شار الٹراس وقت تک آٹھول کی ٹھنڈک بنی ہوئی ۔ فلا ہر ہے کر سس کے ساتھ ساتھ رہ وہ رنگ وروغن قائم رہ سکتا تھا نہ وہ چہرہ کی آب تا ب، ردوہ قدوقامت کی رعنائیاں ، دوہ زلف وکاکل کی سیاہیاں ، دوہ شباب کی تاب، ردوہ قدوقامت کی رعنائیاں ، دوہ زلف وکاکل کی سیاہیاں ، دوہ شباب کی

رئینیاں، سیکن یہ ظاہر "اس وقت کہاں تھا؟ اتنی موٹی سی بھی حقیقت اس وقت رکھنیاں، سیکن یہ ظاہر "اس وقت کہاں تھا؟ اتنی موٹی سی برائن آرہاہے، جب اس دُورکو نصف صدی سے زاکر دچکا، جب ابناس ھے ویں سال کو بہنچ گیا، اور جب وہ سلامی کن نوبی ای ، ۲۰ کے لیسٹے ہیں آچی !ایسی بات کوئی اس وقت زبان سے محالی کن نوبی ای ، ۲۰ کے لیسٹے ہیں آچی !ایسی بات کوئی اس کو قت زبان سے محالی تو اس کی زبان گری سے کھنچ کی کائی تو اس کی زبان گری سے کھنچ کر رکھ دی ماتی اور بات ہے کواٹ ہوت رنگ روپ، جھریوں پنے ہوئے دانتوں بھوتے جہرے، مرجھاتے ہوئے رخساروں، دھبنسی ہوئی آنکھوں، گرے ہوئے دانتوں بھول کے بیاری بنی جم انقرس زروہ انگوں والی خاتون آن مجمی میری تظریس مجبور ہی بنی بھوئی سے !

ه ، ۲ ، سال کی بوڑھی مجور ا آئ کہاں ہے اس کی وہ خوبی وزیبائی، رعنائی و شادا بی الیکن نور عصمت سب سے بڑھ کر، سب پرمقدم ، سب سے فائق !

ا قبال حکمت ومعرفت کی منزلوں سیبیعشق مجازی کے بھی رہ نور د رہ چکے تھے ،
عرکی ایک منزل پر مپرو پچ کرئی ترجمان حقیقت "شعرا تھیں کی زبان سے ادا ہوسکا ہے۔
میں نوائے سوخت درگاو، تو پریدہ رنگ رمیدہ بو
میں حکایت غم عاشقی، تو حدیثِ ہاتم دلبری!

ا دراگر تومجاز دحقیقت کے جامع ،اورایک ،بی وقت بیں عاشق ، کیم ، عارف سب ہی کچھ تھے ، کیسے اس حقیقت کا پتا نربتا جاتے ہے حسن ہے ہے وفائھی قانی بھی کاش بچھے اسے جوانی بھی ! ا دراس نامرسیاہ کے ایک مخلص رقم لکھنٹوی مرحوم ستنے وہ بھی کس مزے سے منا گئے ہیں۔

ہے یہ حقیقت جماز اب یکھلاہے جاکے داڑ سب ہے فریب آب وگل حن دجمال کچھیں

وقت کی رفتار دوک دیناکس بندے کے بس کون دھوسکلے ؟ جدت اثرات کور دک دیناکس کے افتیاریں ہے ؟ کہنگی کا نقش کون دھوسکلے ؟ جدت قدامت بی ، جوائی پیران سالی بی ، قوت منعف بی ، جرافظ وہرآن کس قیامت نیزی سے ، کس بر گوظ وہرآن کس قیامت نیزی سے ، کس برق دفتاری سے جدیل ہوتی دہتی ہے ، اورانسان غریب کے بس بی بر حسرت و تمتا کے اور کیا ہے ؟ ۔۔۔۔ دعائیں باد ہا کی بی ، کریے دفتا کو جیات اُس عالم میں حور بن کر کے ، ایسی دعائیں اور مرادی اہل جنت کو تو ضرور ل کر دبیں گی تھے ۔ مادشا ڈی فیما ولدینا مذید کا وعدہ صراحت سے موجود ہے ، ہاں اپنا نصیب نفوریت کا ہونا چاہئے۔

بات بہت دور کھنے گئی، بلکر برظا ہر بانکل افیر کب پہنچ گئی، لیکن نہیں، انجی اسی سلسدیں اور بھی سنتا سسنانا ہے، نصف صدی سے اوپر کا از دواجی بخر کے کھھوڈ اہوا، ہزار سمیشنا چاہے بہر حال کچھ نرکچھ طوالت توناگزیرہے۔

بی بی کی شکل وصورت کاسوال، شادی پر مپندسال گزر جائے پر کچھ زیادہ آج نیں اوہ جاتا ہے۔ اور جاتا ہے ہوئی ہے۔ اور جاتا ہے جاتا ہے ماک نقشہ ہر جوان عودت کا مردے جذبہ سوق کوسکین دینے کے لئے کم وہیش یکسال ہی ہوتا ہے فطرت کہنا چاہیے کہ ہر جوان عودت کے جہرے

یر مارات باب کا فازه کل کراسے مرد کے لئے جول صورت بنائی دیتی ہے، اوراکیلاجرہ کیامعنی اس کی ساری ہی جمائی سا خت کا تقریبا بی حال ہے ، سابقہ بڑنے پرخصوص ایمرع کی معنی اس کی ساری ہی جمائی سا خت کہ بیس بڑھ کرسے رت کوا بھیت ماصل ہوجاتی ہے اور سیرت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، رہنے سہنے کے سارے رنگ ڈھنگ اور من معاثرت کی سادی صورتی اس کے اندر آگیتی ، میال بیوی کا سابقہ ، دنیا کے سارے سابقول سے برالا ہے ، با بھی الفت و مجت جتنی بھی ہو، یہ نامکن ہے کہ روز انزندگی کے بشک اور تناب میں دونوں کے سوچنے کا ڈھنگ بالکل ایک ساہو۔

فهم اورا خلاف نداق تولاند بشریت ب، اور پیرسابقاک صورتول پی بیوی
کوتنها میال سے نبا به نانهیں ہوتا ، بلکسادے سے ال والوں اور سے ال والیوں سے
نبا به نا ہوتا ہے ، ان میں بڑے بھی ہوتے ہیں ، اور چیوٹے بھی ، عورتیں بھی ، مرد بھی ، خود
اپنی اولاد بھی ، اور نوش مال گھرانوں میں نوکر چاکر بھی ، یہ امتحان دنیا کے سخت تربی احق و
میں سے ہے ، اور بڑی بی قابل دادا ورقابل تبنیت ہیں وہ بیویاں جواس مرماد کو کا دیا
میں سے جے ، اور بڑی بی قابل دادا ورقابل تبنیت ہیں وہ بیویاں جواس مرماد کو کا دیا
میں سے جے ، اور بڑی بی وزیقہ حیات ، برجیثیت بجوعی اسی قسم کی تعلیں ، اور پی گھری تھیں ،
کوجی چا بہتا ہے کہ اپنی دفیقہ حیات ، برجیثیت بجوعی اسی قسم کی تعلیں ، اور پی گھری تھیں ،
بری مغرور ہوتیں، بڑی تربی تو بیس ہوتیں ہوتی تار برد قت کے جھکڑے قضیوں سے
بڑی مغرور ہوتیں ہوجاتی ؟ علمی اور قلمی مشغلوں کے لئے وقت اور سکون خاطر کہاں
زندگی کمیں اویران ہوجاتی ؟ علمی اور قلمی مشغلوں کے لئے وقت اور سکون خاطر کہا
نزدگی کمیں اور فرشتہ خصلت ہیں ، بے زبان ہیں ، بے نفس ہیں ، درویش صفت ہیں ، تبھی

بھی مجھے یامیرے والوں کوان سے اذبیت نہیں پنجی ایسے ہمزہ مبالغے ڈانڈے تھوٹ سے ال جاتے ہیں، اور عملی دنیا میں ایسا ہونا جمکن ہی نہیں، نرم وگرم دنیا میں ساتھ چلتے ہیں، کھول کے ساتھ کانے بھی ہوتے ہیں، یہ الٹرکا احسان عظیم ہے کہ فی الجمد ابتک جیسی گزدی، قابل صد شکر اور بہتوں کے لئے باعث رشک ہے۔

والدم حوم کی رولت توبید بی به بولی تقی، باتی والدہ تھیں بہن تھیں بہن تھیں بہن تھیں بہن تھیں بہن تھیں بہنوئ سے سے بھائی سے بھا وہ تھیں ، بھینچ سے بھی بھینی تھی، رشہ کے براے بہت سے سے بھا، فاد اور کی ایک پوری بیش تھی ۔ مسلمان گھرانے کی فاتون کو جنت بیت لینے کے لئے بہت آریا وہ نفل نمازوں اور عبادتوں کی فاتون کو جنت بیت بیس فرض عبادتوں کے بعد بچوں کو تھیک عبادتوں ریافتوں کی فرورت بی بہیں ، بس فرض عبادتوں کے بعد بچوں کو تھیک عبادتوں ریافتوں کی فرورت بی بہیں ، بس فرض عبادتوں کے بعد بچوں کو تھیک طرح برورش دے دینا، اور اپنے سابق والوں کے حق اداکر کے ان کو رافنی رکھتا یہ فودکسی بی باور کی بار سے کم نہیں ، چھیے ہوئے کا غذہ بر ریا بیں کچھ وعظ خشک سی معلوم ہو نور کو کہ بی باور دہ احساس سے بھی دیکھتے ہیں کہ متابل زندگی ہیں ہر فادن کی بین ہر منت کیسے کسے امتی نوں سے گزرنا ہوتا ہے اور دعف فقہ ل دن بی نہیں ہر گھنڈ ، ہر منت کسے کسے امتی نوں سے گزرنا ہوتا ہے اور دعف فقہ ل فدا وندی بی بی مقدم ہو قدم پر دستگیری کے رہتا ہے۔

#### باب (۲۳)

## ازدواجی زندگی نمبر (۵)

یہ فلط قہی ہرگزند ہونے یائے کہ- ۱۰۵ سال کی ازد واجی زندگی بس منستے کھیلتے بعیری پے لطفی و ناگواری کے پیش آئے، گزرگن ۔ ایسا ہونااس مت کیلے توکیا، اس کے بیوی حصر مع المعناس آب وگل کی دنیایس ممکن نہیں،اس عالم عنصری بی توقدم قدم برتصادم وتزاهم ركها بواب، نفس كانفس سے بقل كاعقل سے، ذوق كا ذوق سے، ولهن جب بیاه کرا تی ہے تواپنے گھرا وراپنے ماحول کی پڑی ہوئی راسنے عادیس ساتھ كراتى م، ايك فاص مزاج ، ايك فاص نماق ، ايكمتعين شخصيت، كهموم كى تو بونى نهين كراسي مساني بي جاسية دهال يعيد، جس رُخ برجاسية مورد بحة عادتين ا ورخصلتین قائم موهی موتی مین بیندوناید، رد و قبول کاایک معیار بنده چکامونا ہے، پیم خلط فہمیاں اور مغالطے ایک ہی فراق کونہیں، فریقین کے ایک دوسرے سے تعلق رہتے ہیں ، جذبات شدید ، نوجوانی اورجوانی کے سلامت رہیں ، دو قع ای غور و تامل ، بلکه میح اور پوری واقفیت کاکب دیتے ہیں ، انتھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، مگران سے کام ہی حقائق کے دیکھنے کاکون لیتاہے۔ ہرایک کی مخروریاں اور مزاج کی ناہمواریال ٰ توسایقے اور لمیے سابقے کے بعد ہی کھلتی ہیں ، نز کراس *کے ت*بل ۔

غصة وراتندخواس سشروع اى سع عقا ،غمة جهيتي بيوى برجي شروع كرديا شادی کے دوری ایک مہینے بعد، وہ بچاری میران کس توانفیس ابنا پرستار سجهتی تقی برجلاد کیسے تکلے، اپناہی نا دری حکم چلانا چا ہتے ہیں، دعویٰ عشق و فرما نبرداری كالتقائم كراب تويه ماكم بن كرر بها ياه رب بين المسعقة وطيش كيان فررت کسی بڑے محرک اور توی سبب کی رفتی ، روزان زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعہ اس كے ليكا فى تقى، وعدہ كر كے كئى تقيس كرميكے ال بہن بھا وج سے مل الكرجيند گفتظ میں اوٹ آؤں گی ، اتنی دیر ہوگئی ، اتنی رات آگئی ، میکہ والوں کے اصرار سے سے وككيول كيس يمير عفد واشتال كے الحكافي سقاء يعفن ايك مثال متى ، آئے دن کوئی زکوئی واقعہ ایسا پیش آتا ہی رستا ۔۔۔۔ انسان زبانی دعو عشق و عبت کے جو کچے کھی کرڈالے، حقیقت میں وہ سب سے بڑا عاشق خود اپنے نفس کابوتا ہے،اپنی مرضی کوسی کے تابع نہیں،سب پر بالابی رکھنا چا ہتاہے،جہاں سی طرف سے بھی مزاحت اپنی خواہش نفس کی پیش آگئی، سارے دغوے عشق وجبت ك دهرياى ده ماتين، طوفال فيظ بريجال غفنب سعمقابلك قوت الركسى پیزیں ہے توصرف فوف فدایس ہے اوراس وقت کا کمدشومرظا برہے کاس دولت سے کیسرتی مایے تقاریہ بات سب کے کام کا وریش مجربے کی کور باوں ، این اورخوب بین بون، اوراسے خوب بھگتے ہوئے من يذكروم شما مُدربكنيد

عفريت غصب كے ساتھ جو دوسرامجوت، جوانی بھرسرورسوا در ہاہے وہ

جولذت صرف کمجی کمجی عاصل کر لیئے کی بے نفس کو تقاضایہ رہتا ہے کہ اسے دن داست ماصل کرتے رہئے ، اور ساری طبق ہرایتوں کو با مال کرتے ، اور توت کے ذخیرہ کو پوری بے دردی واسراف کے سامتوں لٹاتے رہئے ۔ بیوی کی عارضی جدائی بھی کھلنے لگی اور دیگی یا علائت کے سلسلے میں کئی کئی مفتے کی علی گی تو وہال جان بن گئی ۔ واقعات وسوائے کی طرف قدم بڑھانے سے قبل ذرا اکبرالہ آبادی کے شعر سنانے کی اجازت دیجے ہے

ینچرکوہوئی خواہش دن کی اور نفس نچا ہارشک پری شیطان نے دی ترفیب کہ ہاں لذت توطے دانی ہی ہی ینچر کی طلب بالکل ہے بجا اور نفس کی خواہش بھی ہے روا شیطان کا ساتھ البتہ بُراء اور خوف فُدا ہے اس کی دَوا

ذاتی بخربر نے اکبر کے کلام ہدایت نظام کی توثیق سوفی صدی کردی "نیچر کی طلب" جول کی تو دی اورنفس کی نوامش میں بھی زیادہ کمی نہیں ہونے پائی ، لیکن حرام کا سوال اب فارح ازبحث ہوگیا۔ مشورے اب جب بنے تو با قاعدہ عقد نکاح سے اوراسکیم جو بھی بخت ہوئی وہ عقد جواز مشرعی کے اندر ہی دہی .

مرد کے عقد تانی کے لئے یہ مقیقت بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس کے لئے ہرگز فروری نہیں کہ اس کی تہریں ہیلی ہیوی سے سی نا فوشی یا بیزادی کا، بلکہ بے دفیتی و بے التفاتی ہی کا کوئی مذربہ شامل ہو، مجت اور دلی لگاؤا ورچیز ہے اور دینچر کی طلب "یاطبعی ضرورت یا لکل دوسری ۔ غالب کا مقطع نری شاعری نہیں، ایک گہری نفسیاتی حقیقت کا ترجمان ہے ہے

#### تسکین کوہم ندویس جودوق نظر مے خوران خلدیں تری صورت گرمے

فرات بین کداحت قلب جس شے کانام ہے وہ توسواتمہارے اورکسی سے مکن ہی نہیں ،البتہ جسانی رغبت اگر خور بہشت کی طرف ہوجائے توہی بہت ہے ،

مکن ہی نہیں ،البتہ جسانی رغبت اگر خور بہشت کی طرف ہوجائے توہی بہت ہے ،

سے بیوی کے طویل زمار میں و مدت رضاعت کے باعث طبیعت ایک مدت سے ڈانواڈ ول رہا کرتی یہاں تک کر سے این عمرا ٹرتیسویں سال میں کتی ،
منشرخیالات مرکز ہوکر ایک مرحوم دوست کی بیوہ پرجم کررہ گئے ۔

نہیں، بلکہ بوری طرح رضامندہیں \_\_\_\_اب ان بوہ کے بھائی کو خطاکھ اکر ادم ہوں كركوتى صورت فاطرخواه اب تك ذكل سى اب ايك صورت يه خيال ين أتى ب كه اكركوتى بوى والابطورز وجثانى كاينعقدس لانا ماي اتواب لوك استقبول كرليس عي"؟ جياس كاجواب منظوري بن أكيا، تواينانام كفل كركه دياا وريجي تفريح كردى كريكي سے كوئى شكايت ونا خوشى توبينيس، البتر جال يك منابط سے فريقة عدل كاتعلق ب، اس كى كوشش ابنى والى انشارالطرب كى . جب اس كاجى جوا منظوری میں اگیا، تو پھرائی عجوب بوی کومطلع کرے بلکدان کا عندر مجی لے کردان موت والے برا درسسبتی کولکھ بھیجا کہ آپ وکیل بن کرفلال تاریخ کو آجائے اور وو محوابول کے سامنے ایجاب وقیول ہوجاتے، وہ آسے اوریس اینے انتہائی اخلاص و یگانگت کی بناپریمناسب مجھاکہ اس مختصرترین محفل عقد کا تطارہ ہوی صاحبہ مجھی يس پرده كريس بكاح بوگيا\_\_\_\_ ا درجون بى مقل برخاست بوكئ، مجه علم بوا كالها المفين توا يها خاصدري بدان كانسونك دبين امكراب كياكرون تروكمان سے على يكامقاراين والى سارى كوشش ان كاتسل اور دھارس دلجونى اوردل دیمی کی کردالی! \_\_\_\_فطرت بشری می کنتی بحب ده براسراد و غامفن موتى مع إجس كاررواني كويس مين ديل افلام ويكاتك كى محمد القاء وهميرى عين نادانى وسفامت بى كى إ\_\_\_اورسم بالاتےستم يك النك ريخ وصدر کی بوری گران کا ندازه مجھ اب بھی د بوارا وریس جھاکیا کریکیفیت بھی مطی ، عادمی

بندروزبعدمچان تی یوی کانهایت سادگی کے ساتھ گھیں دا فلہوا، اور

میں نے بیسے ہی دن اتخلیہ سے قبل اپنے ایک رستہ کے بھائی اور ہمشیر و بھا وج کے سائق دونوں بیونوں کو بھا، ایک مخصری تقریر کردی، نتی سے مخاطب ہو کرکہا کالایہ بهلى بيوى محف بيوى بى نبيس بكدا ورجى بهت كيديس ، مجوريس ، محسد بي دا حسانات كى تفعيل بيان كى ، اس كتے جہال ك محض بيوى كے حقوق زوجيت كاتعات ب حم ا وريانشاراللركيسان ربي گي- با تي اورچيزون بين ان كاحق تم سيكيس فاتق بها، ا وریه برطرح تهاری سینیردیس گی اسی طرح پہلی سے مخاطب ہوکرکہا کہ اب توسیہ أ چكيس، النفيس توابني جيمو في بهن مج كرشفقت كابرتا وُركھو"\_\_\_\_\_يكن اس قسم كى تديري درا بهي كاركر د بوئي بيلى كاياره جوتيز بوجيكا مقاءا ورزياده بى تيز بوتا جلاكيا ا وریس نے مجی تواس درمیان میں دوایک بارتیزا ورنامناسب گفتگو کردال تھی ان ما قتول براج تك دل سے شرمندہ ہول۔ بہرمال معامل كرا ا مى كيا۔ ا وراب ان عبوب بیوی کوجنھیں اخلاج تو بیسے ہی سے تھا، باقاعدہ و ورے عشی اور بچے کے ہشریاکے سے بڑنے اہروقت عقدیں بھری رہتی تقیں، کھرے سے گری تی ا ورسخت سخت چوش کھاتی تقیس میرے استوں کے جیسے طوط اُرکے گوا بط أسدا وريغ كے ديے برك!

خوش مزاجی اور زنده دلی کا قدر برگئی، بروقت بدمزاجی سے بھری، اور خصت برمزاجی سے بھری، اور خصت برمزاجی سے بھری، او خصتہ کے خصتہ کے بہانے ڈھونڈ ھے لگیں، بیں نے حکیم الاُمت حضرت مقانوی کی فدرت سے بیدا بھوئی بیں ، ان کو آپ کے ساتھ اس می لفت سے بیدا بھوئی بیں ، ان کو آپ کے ساتھ اس درجہ جست ہے کہ وہ اس کا تصوری نہیں کرسکتی تھیں کا آپ کسی اور کو جست بیک ک

درجیس می سشریک کیس گئی ہفتہ دو ہفتے نہیں، مہینوں کے مہینے اس فائل بے لطفی کے ہوگئے ۔ والدہ ما مدہ ، ہمائی صاحب ہمشیر وغیرہ کوئی بھی اس مدیدرشت سے خوش نہوا، اور ٹرانی سسرال والے بعض اعزہ تواس در پرستقل وہرا فروخت ہوتے کہ مدبیان سے با ہراساری ہرادری ہیں اس طرح کھلبلی مج گئی، کہیں نے میسے ہوتے کہ مدبیان سے با ہراساری ہرادری ہیں اس طرح کھلبلی مج گئی، کہیں نے میسے کوئی بھری بریں نے آخر کیا ظامیازیادتی کوئی بھری دریتا، بس ایک سے بوجھتا کہ ہلی ہوی بریں نے آخر کیا ظامیازیادتی کسی مدتک بھی کی ہے اسکا جواب کوئی بھی نددیتا، بس ایک سربہت براکیا، بہت براکیا، بہت براکیا،

خیری سب تو تفایی، ایک نی اورتمامتر غیرمتوقع صورت پرونها بونی که یه جدیدیوی صاحبه فود مجمی کوسی اعتبار سے بھی بسندزا نیس، نصورة نرسیزة، اوریرے اندازہ ومعیار سے بالکلی مختلف کیس، اوریدانقباض اول دن سے پیدا ہوگیا تھا، جب تک پیس نے ان کی شکل بھی نہیں دیجی تھی، ان نا خوش گوادلیکن بڑے اہم جزیات کی تفعیل امر لا حاصل اور علاوہ میر سے قلم سے نے باعث تکلیف ہونے کا ان بچاری کی تفعیل امر لا حاصل اور علاوہ میر سے قلم سے نے باعث تکلیف ہونے کا ان بچاری محدیث کی تفعیل امر لا حاصل اور علاوہ میر سے قلم سے سے باکس القط! خلاصہ یہ کو چن کہ مہید کا نباہ تو خیر نشتم ہوگیا، اور وہ بھی جب کراس مدت کا بڑا حقد ان کا لینے میک مہیں گزرا۔ اور اب کوئی صورت ہی ان سے ساتھ حسن معاشرت سے گزر کرنے کی محمیل نظر نہ آئی۔ مجبودًا آخری علاج سے ، جس کا نام طلاق ہے، کام لینا پڑا۔ طلاتی نام اپنے اس وقت سے معیار سے نرم الفاظیس کی کھر کی جی جاء کام لینا پڑا۔ طلاتی نام اپنے اس

عقد اكتوبرستانديس بوائقا، طلاق كى نوبت غالبًا سالة يس أكنى، طلاق نام

ياكران محترم يرجوا تريرا، بالكل ظا مرب، ميرب إس معدرت نامرير علميانانداز میں لکھامیری مشرسے می سفارش احموانی ، مجھے خود بیاری پربراترس آتار ما الکین کرتا كيا، يه دستة قائم ركه تا تو محي خود محى تكليف، المفيس مى تكليف، يهى بيوى كوتكليف، اتنول كوكليف كاسامناكرنا تقاءا ورعلخدكى كي صورت مي صرف المفيس كوتكليف تقى تدرةً ا بون البليات كوا فتياركيا مهركي رقم بي كياعتى، فورًا اداكر دى اوراس كي بعد تهی کچه رکچه ما باد فدمت کی توفیق عرصه تک حاصل رسی، آخرمیرے ایک مخلص و بزرگ دوست کی بیوه مجی تو تقیس بیاری نے زندگی بی زیاده مذیاتی بی توطلات کے کچھ بھی دن بعد را بئی ملک بقابوئی، خود مجھی د و چارسال سے زیادہ زندہ بر مکیں دنياسي سخت ننگ و ناشا د بوكرا يخ ولاس جاسي درب اعفى لها وادر حسهايي نے ان کے سارے قصور وں کو تا بیول کومعاف کیا ، اور اسی معافی کی طمع لینے قصور و کے لئے ان سے بھی رکھتا ہوں ، بچاری کیا کیا امیدیں نے کرمیرے گھرا تی تھیں اور کیا کیا حسرتیں لئے ہوتے رخصت ہوئیں! \_\_\_\_ آہ،مشیت تکویتی وتقدیر کے سامنے انسان ضعیف البنان کی ہے بسی و سے چارگی!

طلاق کا دینا تھا کہ معلوم ہوا ملک ہوئیں ایک زلزلرسا آگیا ! جن جن صاجول کو سے رصد ق کے نقش اول ،سے کوئی بھی و جہ طال تھی، ان کی بن آئی، سب نے خوب خوب خوب قلم کی کا د قرباتی دکھائی ۔ ایک مستقل ہفلٹ "عبد الما جد دریا بادی بے نقاب "کے عنوان سے بڑی تعدادیں چھپ کر خوب تقسیم ہوا، اور فدا جلنے کتنے افراد وں دسالوں نے اس کے سہارے تی قلم کے جوہر دہینوں تک دکھائے اگویا ہی کسی شخفی و ذاتی ہی نہیں، بلکسی بڑے قومی جرم کا مرکب ہوا تھا، ہر قسم کی پبلک تفینے کسی شخفی و ذاتی ہی نہیں، بلکسی بڑے قومی جرم کا مرکب ہوا تھا، ہر قسم کی پبلک تفینے

ورسوائی کاسزا وار، اورایک دادی کرم فرماتوی پوسسٹرملک مجریس شائع کرکے دے کرمیرے اوپر ہرجمعہ کے دن ہر سیحد کے مترسے لعنت کی جائے! \_\_\_\_\_طبعی کییدگی جھے کیوں نہوتی، لیکن مجداللہ عقلاً خوش ہی ہوتار ہا کہ ادائے حقوق مسیس کوتا ہیاں خدا معلوم کنتی رہ گئی ہوں گی، اچھا ہواکہ اس طوفان فضیعت سے کچھوکفارہ ال کا ہوجائے ! \_\_\_\_ بخر به عقد ثانی کا چھا خاصہ کاخ وصبر آزما ہوکر رہا ضمیر اِلکل ہی مردہ ہوجائے اور پرداکسی درجیس بھی ادائے حقوق کی مزرہ بھائے، جب توفیر ورز یوں یہ عقد ثانی شوہر کے لئے کوئی دلگی اور تفریح کی چیز نہیں ۔

مجوب بیوی کی مالت اس زمانے میں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی ہروقت
گوالوائی پرگی ہوئی، اورلوائی کا بہان ڈھوٹڈتی ہوئی، اور یساری برمزاجی مرف مجھ
سے اپنی سوکن سے نہیں ہریدھ مند مجھ سے بات کرنا جیسے کھول ہی کئی تھیں، لیکن
طرفہ تماشریک اُدھر انھیں کے عزیز ول میں سے سی نے ان کی ہمدردی میں میرے اوپر
کتر چینی کی کر اِدھری اُلٹ پڑیں اورلگیں میری طرف سے بختنے اور میراد فاع کرنے۔
مجست کی نیرگیاں کیا کسی دیوائی سے کم ہوتی ہیں ا

## إبرام

# ازدداجی زندگی تمبر (۲)

ا بنی دل بیند بیوی بل جانا ، دنیا کی بهت بری معمول میں سے ایک نعمت ہے، جهان جهال میال بیوی می موافقت نهیں بوتی ، زندگی ایک مستقل کوفت بوکر ده ما تی ہے بلکہ یوں کیئے کہ ہروقت کی کش مکش اور ہمہ وقتی جھک جھک زندگی کو مُورَدَج بنم بناديتي ب، جهال كسافتاد مزاح اورنداق طبيعت كاتعلق بيتوافق بم ميال بيوي مين مين ببيس بعليم كااختلاف ، تربيت كااختلاف ، ابتدائي ماحول مي عظيم ا ختلات ، ببهت سے اختلافول نے بل الارجم دونوں کی میرتوں میں فرق زمین واسان كابيداكردياب، ميم مي كيه چيزى اللركفس سايسى جمع بوكيس جفول ناس فلا كويى نبيس كه يُركر دياب، بكر زندگي مي ايك بري دل مش بهواري اورشت زيباني

(۱) بہلی چیز توطیعی محبت ہے، مشروع ،ی سے جوان کی محبوبیت نظریس سمگی ور دل میں بیٹھ گئی، اس میں گو اُتار چڑھا ؤمھی بہت زائدائے ، اور بار بارائے مھر مجى اتنامسن آجانے بروا ور مالات كى بالكل كايا بلٹ ہو جانے برہمى، مجوبيت كى درم

یں قائم ہی ہے۔

(٢) ليكن يرسب سبب ضعيف ب، اوراكيلايه سهاراكش كمش حيات كمسلسل رگروں میں بس ایک بودا اور کرورہی سہاراہے۔اصلی اور قوی سبب طبعی نہیں، عقلی ہے اور عقلی میں کیوں کہتے ، صاف کیئے کردین ہے ۔ اور وہ بے خوف فدایا ہوی ك حقوق كا حساس \_\_\_\_ ا ورينعت دربارا شرقى بى بى ما صرى سے ملى ، حضرت عکیم الاُمت کی خدمت میں اوّل بار حاضری کی سعادت جولائی سیسے ہی میں ما مِل ہوتی اور اس کے بعد حضرت کی وفات جولائی سممای کے برابر و فتة " فوقست مرقی ہی دہی رہے ہیں شادی کوکل ۱۱ ہی سال ہوتے لیکن اتنے ،ی د توب میں اور کل ۴۶ سال *یحیسن میں «عشق و مجست " کانشہ بہبت کچھ اُمز ج*کا تھا، بلکریر ۱۲ سال توبہت ہوئے،اس سے کہیں قبل ہی جست کے درخت ہیں دیمک لگناشروع ہوگئی مقی، اور رنخش و طال کے لئے بے بات کی باتیں سکناشروع ہوگئ تقیس میش کش حیات نام بی اسی الوین دلون کا ہے، اور جنسی عشق ولبعی مبت کی کاتنات ہی کل اتنی ہے۔ عشقهات كزيت رنگے بود عثق نبود عاقبت نسنگے بود

اچھے اوربعن نامور علما، ومشاتخ کی صبت بیہے ہی رہ چی تھی ہیکن یزند احساس حضرت مقانوی ہی کے پاس بیٹھ بیٹھ کر ہواکہ بیوی بھی اپنے مستقل حقوق رکھتی ہے ، محض طبع و محکوم بننے کے لئے نہیں آئی ، کوئی محض خادمہ وکنیز کی جیٹیت نہیں رکھتی بلکہ رفیق وسٹریک کا مرتبہ رکھتی ہے ۔ فرائفن خدمت اکیلے اسی کے درنہیں شوہر کے ذمر بھی ہیں ، اورمسلمان کواگر الٹرکی رضاکی طلب اور اپنے حسن عاقبت کی فکر ہو، توعمل کا ایک لازی جزوبیوی کے ساتھ حسن سلوک اوراس کے حقوق کی ا داتی ہی ہے، یتعیم اگر جولائی کی اسے جزوعقیدہ رزین گئی ہوتی، تواللہ ہی بہتر جا نتا ہے کہ اختلافات بڑھتے ہوئے کہاں سے کہاں کہ پنچتے، اور نیتے کن کن چیزوں کی نتمکل میں ظا ہر ہو کررہتے!

دین کی خدمت،بلکر علم وادب کی بھی، تقور ی بہت جو کچھ بھی بن بڑی باہر والے اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کراس میں کتنا بڑا دخل اسی سکون قلب کا ہے، جوابنی فانگی زندگی میں ماصل رہا، اوراس نعمت عظیم کے ماصل ہو جانے میں دوسرے عزيزون قريبول كے سامح كتابرا حصة بيوى كابوتا ہے! جمعيت فاطرا كرنفيب، ہو جاتی، تو خدامعلوم کتنا وقت بک بک جھک جھک ہی کی ندر ہو جاتا ،ا ورلکھنے ير هن فكرومطالع كاشوق دُهر كادهراره جانا! تواب أكرالله في محض لين ففنل وكرم سے اس نا چنركى دينى فدات كوكسى درجيس مجى سشرف قبول عطافرايا تواسیس درا ملک نبیس کرس طرح زندگی ی برمنزل می وه رفیق وشرکی رئی اسى طرح ا يروصلي مي وه برابرشرك ربي كى إ \_\_\_ جب بيلى ارمير ال أين تومين تامتر لاندمب مقاء اورية في الجلد نرسي بي تقيير، بياري في الجار الماري كوشش ميرى زندگى كوبھى نرمبى بنا دينے كى كر دالى ا وراسى دھن ميں نگى رہيں كسى طرح بهلا ميسلاكر جحمة بنازيمي برهواليس كه فاندان برا درى بي كحمة وبرا مي ميرى لا ندیسی ا وربے دینی کی ملکی ہوجائے ۔۔ نیز پھر برسول کے بعد جب میں از سرنو اسلام سے مشرف ہوا، اور زندگی میں مدہبیت از سرنو دا فِل ہوتی تو یہ خوش بہت ہوتیں لیکن چندای د وزبعدا تفیس میری ناالی اورخشک نرمیبیت کھلنے بھی بہت انگی مبح ترک

انتھو، نمازیا پنوں وقت کی پابندی سے پڑھو، وضوعشا و فجرکے وقت سحت سردی میں بهی کرو،اس قسم کی ساری تاکیدی ان پرشاق گزرتی اوراس سے می باره کرمیر آزماان کے لئے میری روک ٹوک ان کی برعتی رسموں پر ثابت ہوئی ،ان بچاری کا نشوونا تمامتراسى ماحول مين بواحقاء جهال نربيبيت كيمعن يريق كأج فلان ندر مانی ہے، اور کل فلال مُنت اُتاری جاری ہے، قلال بزرگ کی نیاز دلاتی جارہی ہے، فلاں مزاد بریا درجرهاتی مادی ہے! \_\_\_شابش ہےاس نیک دل فاتون كوركر رفته رفته سارى بى عاديس بدل دايس، اورمير كمرك ني ماحول بي بورى طرح کھیے گیئی ۔ اور یہ بیان توصرت دینی بہاوکا ہوا، باتی مالی،معاشی ، مجلسی ، تقریبا برای چنیت سے انھیں ایک نیاسا بقریرا، اورعموما امادت سے غربت کی طرف، اور نوش مالى سے ننگ مالى كى طرف (خصوصًا شروع كے چندسال ك) آنا پڑا، اور آفریں ہے کہ ہرسابقہ کو بغیرسی بڑی اور سخت کش کشسے نبا ہے گئیں، ميري دالده ما جده ا ورهمشيمعظمه دونول نمازي بري سخت يا بندخيس ، تهيّد اشراق چا شبت کک ناغرنہ ہونے یا ہیں ۔ یہ جی ہارے ہاں آگر فرانفس سے گان کی توجر إبند موہی تین اور میمی جب دعا کے لئے مضطرب ویس تو تہجر مجی بڑھنے لگتب

(١) كافاء يس جب ال كساته عقد بوا، توجه يرد ورجابيت يورى طرح

ان کی اطا غت کیشی د فاقت وہمدمی کی پوری داسستان ککھنے پراُتے توایک مشتقل دسالہ ہی تیاد ہو جاتے۔صرف د وایک واقع برطود مثال ونہو ز درج کرنے پے کا نی ہوں گے۔

طاری تفارههر کی نشرعی اہمیت دور دورکھی دیاغ میں رتھی،ایک فرضی اورتمامتر ا فسانوی رقم، روپیوں کی مجی نہیں ، سونے کی انٹرفیوں کی ، مہیں قبول کرلی۔ ادائی کا امکان اس رقم کا توکیا، اس کے ہزار دیں، بلکہ دس ہزار دیں حصر کا تھی عظا برموں گزرگتے، پہال مک کرستاڑ آگیا، اور اب حضرت مفانوی کے فیض صحبت سے یہ بهل بالبجهيس آياكد كين مهر على مرد وسرع قرضه كى طرح ايك قرض واجب الادا ہے۔اب گھراکےایک دن تنہائی میں بوی سے کہاکر" دیکھور توبڑی ہی بری بات بون كراس باندازه رقم كا قرار بي مجيد وهيكرليا، فيرده توجوبونا تفا بوچكا، اب علاج صرف یہ ہے کوئتنی بھی رقم میری چنیت کے لحاظ سے ، تم میرے سے اداکر تا آسان مجھوكے يحلف جھ سے كہدد ويس كھٹ سے رقم اداكردول كارليكن إلى يمجى مجھ لوكداكرميرے جرياد باقسے تم نے كوئى رقم چھوڑى، مجمعافى كيا ہوئى، جو كھورقم ركھوففن اینی خوشی ومرضی سے رکھوا ورجواب ابھی نہیں دوچار دن میں سویے جھے کردو، اس نیک بخنت نے جواب میں جورتم بتائی، اورکون بھین کرے گاکہ لاکھوں سے گھٹ کر بزارون پرنهبی، سیکرون پر بھی نهبی، د ہاتیون پر آگیتی، اور وہ بغیرکوئی تکلیف محسوس كئے الحدیشراسی وقت اداكردى گئى۔ سوچتے يدا حسان وايتار كوئي معمولي ايپشار ر با؟ اگر وه مزارون برار جاتین تومین کرجی کیا سکتا تھا۔

(۲) سائم تھا، جب میں نے تصدیج بیت الٹرکاکیا، رقم اس وقت کی آمدنی کے نما طسے جو بڑی کتری کتر کے میں نے جمع کی تقی بس اتن ہی تھی کہ بس میر ساکیلے دم کے لئے کافی تھی، الن سے ذکر آیا، تو فرط شوت سے خود بھی چلنے پر آبادہ ہوگئین سوال اسی بیسہ کا تھا، میرے کئے کوئی انتظام الن کے لئے رہ ہو پایا، خود بی اپنے شوت کا، اور

اپنے ماں باب سے بال سے لایا ہوازیور اپنی خوش حال بہن کے پاس امانت رکھ ان سے روپیہ قرض لیا اور اس سے اپنی آرزوتے جے پوری کی \_\_\_\_زیور کی عیلیدگی کسسی ہندوستانی مشرقی عورت سے لئے کوئی معمول بات ہے ؟

(۳) زورکاشونگس بهندوسانی عورت کونهیں بوتا ؟ ان کوجی معمول سے
کم نہیں، شایر کچھ نیا دہ ہی تھا، میری جو مالی حالت، شادی کے ۲۲،۲۰ سال کے
دری اس کے لحاظ سے کوئی نیا نیور توکیا بنوا دیتا ، جوان کے پاس میلے سے لابا بوا تھا،
اسی کے سلامت رہنے کے لالے پڑگئے ۔ انھوں نے جب دیماکدلوکیاں ہی لوگیاں ہوتی
جاد ہی ہیں اور کسی کے نیور بننے بنانے کاکوئی ڈول پڑتا دکھائی نہیں دیتا، توابت
نیور نودری اُتا رڈالا، اور سینت کررکھ دیا، ناک، کان، گلا، باز د، بیرسب نگے بوج
رہ نیکی، اور ہاتھ کی چوٹریاں، چھتے، انگو کھیاں بھی برائے نام رہ گیتن زیور والیوں
سے سیل جول، انھیں کے ساتھ رہنا سہنا، نودا بی بہن و بھا وج سب گہنے ہائے سے
سے میل جول، انھیں کے ساتھ رہنا سہنا، نودا بی بہن و بھا وج سب گہنے ہائے سے
میں جول، انھیں کے ساتھ رہنا سہنا، نودا بی بہن و بھا وج سب گہنے ہائے سے
بیا ہرہ تھا ۔ بوکیاں جب بڑی ہوکرشا دی کے قابل ہویتی توان ہی کی عاقبت
اندلیشی کام آتی، اور اپنے بی زیور سے انھوں نے جا روں کا کام چلایا۔
اندلیشی کام آتی، اور اپنے بی زیور سے انھوں نے جا روں کا کام جلایا۔

(۳) میں خصة دربیدانشی مقا، اور اب تو مرشد مقانوی کے طفیل میں خصا میر بہت کم ہوگیاہے، جوانی محرنشہ خوب تیزر ہا، لا ندبیں کے نشے نے اسے اور دوآتشہ کر رکھا سقا، فدمتی لڑکا کوئی نہ کوئی ہمیشہ میرے پاس رہا اور اس بدمزاجی کا شکار قدرة سب سے زیادہ وہی تنہا رہا۔ ڈانٹ، مار کھا تا مقا، اور اتنی محال کس میں تھی جو مجھے اس مال میں کچھ ددک سکتا!

الحفیں نے نثر وع کی کہ ان مظلوموں کی طرف سے سینہ سپر ہونے لگیں، اور زبان سے تو خیررد کتیں، کا در زبان سے تو خیررد کتیں، کا را ایسا ہوں کی مرا ہاتھ کیڑ کیڑ لیا، اور ایک سے زائر بار ایسا بھی ہوا کہ اس کشش میں مالل ہو کر خود چوٹ چیپیٹ کھا گئی ہیں \_\_\_\_اس ظرف کی مثال ملنا بھی آسان نہیں ۔

(۵) اورایسانوبار با بواکد ابنی سسرال کی بگرای بوتی بات هاکرا مخول نے اپنے میکد والول کک بنائی دور زعام طور سے نوبی بوتا ہے کہ عورتیں اپنے میکہ جاکر اپنے شوہر کے غصر گری یا تنگ دستی کارونا جاکر ردتی ہیں، یا ساس نندوں کے کو کو تی ہیں، ان کی روش اس کے برعکس ربی بشسر وعیس کئی سال تک تنگ دستی میرے ہاں اچھی فاصی ربی، المفول نے اپنے والول ہیں رپورٹ اس کے برعکس پنجائی اسی طرح میرے غصر، برمزاجی کو زیادہ سے زیادہ بلکا ہی کرکے اپنے والون کے اسے والون کے اپنے والون کی بوئی میں کھی ہوئی کھی ہوئی میں ہوئی ۔

یر توالنزی ما نتا ہے کہ اس کے ہاں سے بگا دے کاپر دانہم دونوں میں سے پہلے کس کوا درکت مانا ہے اگر کہیں ان کا پہلے کس کوا درکت ملتا ہے اگر کہیں ان کا بہلے کس کوا درکت ملتا ہے اگر کہیں ان کا بہلے کس اورا گر کہیں یہ بیچے رہ گیت ہو عمر بیا در تے ہی آگرار دیں گا ۔ شدیدا خلاج قلب ،عصبی کمزوری ، دوسرے متعددام امن کے دو تیں گرار دیں گا ۔ شدیدا خلاج قلب ،عصبی کمزوری ، دوسرے متعددام امن کے

له ایسا بی بوکر را و استان سیکایک انفول نے فلب عملیں انسٹی دفات یاتی اور دہیں دفن ہوئیں۔ ( عبدالقوی )

یا عث اب ان کامراح ان کے قابویں بالکل نہیں دا، بات بات پر بے مدغمة، اور خود امراض کی پوٹ معذور یوں کا جموع، زین پرچر ھنے کا توسوال ہی نہیں، معمولی ہوا زین پرچر ھنے کا توسوال ہی نہیں، معمولی ہوا زین پرچی چند قدم سے زیادہ چلنے کے قابل نہیں، بھائی اور بہونی اور والدہ تینوں ان کے ناز بردال ادھر چند سال کے اندرا می گھری ، جب سے یہ اور اپنے کو تنہا اور بے سہارا محسس کرتے گئی ہیں، میرے بعد گھر بھری ان سے سی سے بنے گی کیونر سے اللہ اپنی رحمت کا ملرسے ان کی مدد ان کے حالات میں قرباتے۔

حقل ودین چشت سے سوچے، توموت ہرمومن ومومنے کی میں نعمت ورحت ہرمومن ومومنے کی میں نعمت ورحت ہی ہے۔ انہاں میں ہنگ ماری کر ورا عصاب، کمزور دل، کمزور دماغ والا انسان، جذبات کا پہتلا، عارفی مفارقت کی جی تاب کہاں لاسکتاہے \_\_\_\_اس عالم میں پنج کر دینوی نعتوں میں مجھے توسب سے ٹریادہ انھیں کی یا دستاہے گی۔ اور والدہ ماجدہ اورہشیر کا ذکر تعسرانہیں کرتا، کہ دونوں انشار الٹراپنے می واستحقاق سے وہاں موجود ہی ملیں گی۔

### إب (۲۵)

### مضمون گاری صحافت نمبر(۱)

بیسوی صدی عیسوی کا آفاز تھاکہ بڑا ذور آریسماجی پر دیگینڈے کابندھا بھوسگا
بہاب اور ہمارے صوبیں۔ اور اب کیا بندھا ، پر کہنے کہ ۲۰،۵۲ سال قبل کابندھتا چلا
آرہا تھا بمسلمان اس سے اور قبل مقابم و مناظرہ سی پا دریوں کا کامیابی کے ساتھ کی کے
ساتھ اسکین برزبانی و دلا زاری اور با زاریت میں نیر آریر مناظریت کا پادریوں سے بھی
بڑھا ہوا تھا، مندیں جو کھے بھی آتا، بس بے دھڑک یہ بک اسٹنے، غالبًا کے اناؤہ تھا کہ
آریسما جیوں نے لکہ ھیاد (مشرقی پنجا ب) کے سی ساوہ مزاج مسلمان گریجویٹ کو
پھانس کر آریہ بنا لیا تھا، خود اس سے اس کے وجوہ ارتداد پر ایک بڑی بدلگام کاب
کرک اسلام لکھا ڈائی ہو ملک بھر کی فضائیں جیسے شسمی بھیل گئی۔ اور جس مسلمان نے
جہاں سنا، بس سے الے بھر کی فضائیں جیسے شسمی بھیل گئی۔ اور جس مسلمان نے
جہاں سنا، بس سے الے بیری آگیا۔ سال کی دو سری شسمی ہی اور پس سیتا پور
ہائی اسکول کے چھٹے درجے کا طالب علم مقاکم تاب ایک آریہ لڑے کے پاس نظر آگئی۔
ا دریں نے ایک سرسری نظروہیں بیٹھے بیٹھے کرڈائی ( ہرکتا ب پڑھ ڈالے کام من تو

له يصاحب بعدكو بمدالتراز سرنومسلان بوكة.

تقابی) پڑھتے، پی جسے بخارچڑھ آیا۔ دس سال کاسن تھا، اس وقت یہ فیال مجمی نہیں کرسکتا تھا کہ کوئی شخص قرآن اور رسول سے اس درجہ برتمبزی اور دریدہ دبنی کرسکتا ہے۔ اسکول سے آیا توخون کھول رہا تھا۔ اور بجائے اس کے کراندر جا کر حسب معمول نامشتہ کروں، سیرھا اپنے چپازاد بھائی دان عبد المحلیم مرحوم کا ذکراعزہ کے مسلسلہ میں شروع میں آچکاہے ) اور پڑے تا قرے ساتھ اتھیں یہ ستایا، ان بچارہ نے بڑی تستی دی اور لولے کر "ذرا صبر وانتظار کرو، ہمارے علمار کیا بھلا چھوڑیں گئی بات ہو تھی ، جواب ایک نہیں، کئی ایک، می ساسے جواب اور نیل سب سے زیادہ شہرت مولانا تغاراللہ امر تسری کے ترک اسلام کو ماصل ہوئی۔ اپنی خود گرشت کے سلسلے میں بات کہنے کی یہ ہے کہ جواب کھنے کی ترک اسلام نور اپنی خود کر نشت کے سلسلے میں بات کہنے کی یہ ہے کہ جواب کھنے کی ترک اسلام نور اپنی خود کر نشت کے سلسلے میں بات کہنے کی یہ ہے کہ جواب کھنے کی تواب کھنے کی قابل ہوں گا۔

ا خباروں ، رسالوں کے نام سے اس سے نیں کئی ناآشنا نہ تھا، پیسدا خبار ( ہفتہ وار ) اور داخیار ( روزنام ) ریاض الا خبار دسر روزہ ) اور دینی دلکھنو ) ماہنا معارف ( علی گڑھ میگزین اور انگریزی کے ماہنا معارف ( کلھنو ) بنیامہ دلگداز دلکھنو ) علی گڑھ میگزین اور انگریزی کے ایٹروکیٹ ( کلھنو ) پنجاب آ بزرور ( لاہور ) اور با نیر ( الا آباد ) میں سے بعض توگھی ہیں آتے تھے ، اور بعض کی شکلیں دیچے چکا تھا سے گا افرو درسے واز کا شروع تھا کہ اردو ا فہار دن میں میں مصمون علی گڑھ کے در کوشن خیالوں "کی طرف سے مسال اسلام کی تریم و تھے ہوگئے ، کسی نے کہا کھورتوں کو بھی پورے می مردے برابر تھے ہوئے میں چھینے نشروع ہوگئے ، کسی نے کہا کھورتوں کو بھی پورے می مردے برابر

سن چاہیئے کسی نے کہا کہ قانون وراثت قابل ترمیم ہے، ساری جا مدّاد اولاداکبرکوملنا چاہیئے کسی نے کہا قرآن کے احکام معاملات کو مصد عقائد سے الکل الگ کردیا جائے، اس وقت بحدد کی پیش قدمی بڑی ہی "سنسنی فیز "اورصراً زیا تقیس، نذیبی دنیا میں ایک بیل سی مج گئی، نیکن جو اب کلھنے کی ہمت کمتر بی کسی کو ہوئی۔ میں ساتویں کا طالب علم تھا، اور عمر کے گیار ہویں بارہویں سال میں ، جوں توں کر کے فود بی جو اب کھا اور کسی فونی نام سے، اور حافیار میں اکہ وبی اس وقت صور کا سب سے نامور اگرد وروزنامہ تھا) چھینے کو مجھیج دیا۔ اور اب کیا بیان ہو کہ کتی نوشی اس وقت اس وقت اس وقت اس الیا میں ) اپنا پہلامضمون چھیا ہوا دیکھ کر ہوئی ۔

اپنے نام سے زسمی کسی فرخی نام سے ہیں! \_\_\_\_\_یمضمون لیاکہاں سے
عفا؟ اسے بی معّاش لیجئے، کچھ اپنے دماغ کی اپئی تھوڑ ہے، یک تھی، وقت کے اہل قلم
یس سے ایک صاحب گور کھپور کے بڑے دکیل مولوی احسان اللہ عباسی چریاکوئی تھے
ان کی کتاب الاسلام مدافعت وانتصار اسلام میں نتی نئی کلی تھی، اور فاصی مقبول و
معرو ن تھی، بس اسی میں سے کہیں سے کچھ لیا، اور کہیں سے کچھ، اور کاٹ چھانٹ کر
ایک مضمون تیار کرڈ الا! \_\_\_\_ اور چھے ہوئے مضمون کی داد جب و وسروں کی
زبان سے بن، تورگوں میں جیسے بیوں نون بڑھنے لگا، اور خوشی کی کوئی حد بی در بی
مضمون نام سے کیول راکھا، ایک تو قطری شرمیلا بین، دو مرسے والد ما جد
کاڈ در کہیں ڈانٹ کھٹ کا ر زیڑ جائے کہ اپنا اسکولی کورس چھوڑ چھاڑ یصنمون نگاری
کہاں سے شروع کر دی ۔ راز کے واقعت صرف و بی بھائی صاحب سے جو پڑھائی
میں کوئی تین سال آ گے متھ ۔

پیچمضمون کا محلنا تھا کہ جھک مٹ گی اور پیا وکھل گیا، سال چھ مہینہ کے اندراندر دو سرائکلا، اور پھڑ پیسرا، سک قائم ہوگیا۔ زیادہ تراسی اودھ اخبادیں ، مضمون بالعوم و نیچ پول سے رویں ہوتے، والدصا حب مرحوم انجن اسلامی سیتا پور کے صدر پھی ہے ، ایک بارکسی نے ان پراعتراش جڑ دیا ہیں نے اس کا بھی جواب ترط سے دیا ورجواب الجواب کا لمڈور افریقین کی طون سے بفتوں مہینوں بڑھتا رہا۔ مضمون پرستور گمنام ہی رہتے اور لوگوں کو چرت رہتی کہ کھنے والا ہے کون ، عجب تماش ہوتا کہ ادھر والدصا حب اور ان کے ہمنے شین گنام مضمون نگار کی داد دے تماش ہوتا کہ اور اور کی گئے تھے اور ان کے ہمنے شین گنام مضمون نگار کی داد دے رہے ہیں، اور ادم ہی کواڑ کی آرسے کان لگائے شن رہا ہوں ، اور اندر ہی اندر نہال رہے ہوں! سے ہوا جاری ہوتا ہوں! ان کیا صور سے ہوا جاری ہوتا ہوں! سے ہوا جاری ہوتا ہوں! آن کیا صور سے اس کاکوئی شائر بھی لوٹا لانے کی ہے!

رفتر دفتر این قلم کی قلم روی اوره افیار کے ساتھ ریاف الا فیار کو بھی شال کرلیا۔ یرسر دوزہ وقت کے مشہورشاع ریاف فیرآبادی کا تھا، اور آیک معدود کیکن پڑھے کھے اوراد ہی ملق بین فوب مقبول تھا۔ اب اس بین بھی کھی کھی کھے لگا لیکن وہی گنام ۔ علی گڑھ میگزین کا نام اب علی گڑھ منتھلی ہوگیا تھا ، بڑی شان سے نکل دہا تھا، اور مستقل طور پر میرے زیر مطالعہ تھا، اس کا کوئی مفنون مثان سے کو زیادہ پسندا گیا، توجٹ اسے اپناکر کسی ا فبادیس پیش کردیا ۔ یہ چوری زمبی، دہزی دہ بی بیکن بہر مال قلمی چا بس کو سے اور منعت گری بھی توایک فن ہے، اور اس فن کے بیتی میں نے اس سن میں پڑھ لئے کھے۔

اب مصنة مكنة أكباا وراب بس طالب علم اسى سيتابور باتى اسكول ببرن هوي ا ورتوبي درج كاتفاء ا وربالكل بيكانى مضمون نوبسى كى منزل سنكل آياتها مطالع ميى اب کھ رکھے وسیع ہی مرحلا تھا۔ اور چازاد بھائی عبدالی مرحوم توسین کے افیریں ٢٩ سال كى عمر من التركوبيار بي من كفي اوريس ان كينب تعليم وتربيت سع محروم ہو جیکا تھا،البنداب اسکول ہیں عربی ہے استا دمولوی مجمد عظمت الٹرفر کی محلی د شارح نفیته الیمن > خوب ل گئے تھے، برتا و بالکل عزیز د س کاسا، الحفول نے مذہبی مضمون نگاری كى خوب چاك دلائى ،خصوصًا أربول كے مقابليس (خور بھى شايد دوسرول كومفتمون لكه كردے دبتے تنفے) اور مناظران لٹر بچر كامطالع بھى اب فاصدر منے لگا تھا۔ ردّ آربہ مین سب سے پیش پیش اس وقت مولانا تنارالله امرت سری منع ، مرک اسلام اور حق برکایش والے۔ان سے انز کر مچرمرزاغلام احمد قادبانی (قبل دعوائے نبوت والے ) ا وران کے رفین خصوصی عکیم نورالدین سفے ۔ سرم چشم آرید اور نورالدین و وکتابوں کے نام اب تک یا دہیں۔ امرت سرسے ایک بندرہ روزہ ضیاالاسلام بحلتا تھا ہمی مضمون اس سے لیے لکھے منتفولی مضامین کے لئے عین اسی زمانہ بیں تنمس العلمار مولوی نذیر ا حمد دہوی کی جامع کتاب الحقوق والفرائض خوب ہاتھ آگئی تھی، آیتیں اور حدیثیں سب اسى لمين مل جاتى كقيس ـ

مضمون نگاری اب بھی فرضی ہی ناموں سے تھی۔ البتر داز داری میں اب دو عزیزا ور شرکیب ہوگئے تھے۔ ایک خالد زاد بھائی حکیم صاحب ، دوسرے چیا زاد بھائی ڈاکٹرصاحب ، دونوں کا ذکر عزیزوں کے ذیل میں آچکاہے۔ مالی مدد بھی ان ہی دونوں سے حاصل کرتا بھی کوئی کتاب منگالیتا ، کبھی کوئی رسالہ اپنے نام جاری کوالیتا، نہیں مطالع کے ساتھ اب ادبی مطالع بھی چل تکلا تھا۔ شروع شروع میں تومحد حسین آزاد، نذيرا حر، سجارحيين (اوده پنج ) سائة سائة چل رہے تھے، شاع ول يس بر سجھے بوجه عقیدت اس وقت غالب ا ورمالی سے عی ا فیاری مطالع اب محتر کے انگریزی روزنام الدين دي تيل كراف كالمحى دافل معول بوكيا مقادا وركى اردورساك اردو معلى د صرت مومانى) ا ورعصر عديد (خوام غلام الثقلين) وغيره \_\_\_ اخباريني كے شوق كا الدازه اس سے كيجة كراسكول سے چھٹى ياكرجب سربيركو آتا تو ناست كيمائة ای سائق آئی، ڈی، ٹی بڑی می گرتا۔ دوہیری ڈاک سے آیا ہوا ہوتا، رطب دیابس کی کیا تيزمقى،بس جو بعى سلمن أكيا، بره دان فرض بوكيا، برقول تخص سعده سيمين مطلب كعير وكثبت فان آه بچین کی نادانیال سے خبریال ،برشعوریال!

#### پاپ (۲۲)

### مضمون گاری صحافت تمبری

سنوام يس مواج علام التقلين كااثر غالب راء با وجود شيع وسى كايك مشترك فاندان میں ہونے، اور خود شیع ہونے ہے، ان کانقط نظر شیعی دیتھا، اسلامی تھا، الله کا کھھ ك ايك بهترين كريجويث، اليم يولن والنا چه تكفي واله، قوم وملت كرم اصلاى كام بس بيش بيش تق اوراب لكحتويس وكالت كے ساتھ ساتھ ايك ماه امرع صرفيديد بكالتر يقي موضوع ، اصلاح معاشرت وتهدن ولكه توليس اس وقت شيعيسي مناظره و مناقش زورول يركفا ميس في سعن يس ايك لمبا چوال امضمون ، على كراه مع بمفته واد على گرامه انسطى يتوط كرت بين كهما، حسب معول كسى فرضى نام سے، اس كا جرجا خوب ہوا، اورعصر جدیدنے اس کی داد دی، اس سے دل نے خوشی بکر فخر عسوس کیا، وقت كاليك معروف ومقبول مفتروار البشيراما وه) تقااس من محمي محماد لكها سلندًّ عقایات در ارت بیلے ماہ نامر النکروہ کی ہوئی اور بھراس کے بعدی صاحب الندوه، مولانا شبلى كى - اور الندوه ف دل ود ماغ كواتنا متا ثركياكه اورسار مرسل ف جريد ب نظر سے گر گئے ، اور دل و جان سے شبلی کا کلم پڑے ہے لگا ، مولانا شبلی کا علم وقعنل اسلوب زبان وطرزبیان سب دماغ برجها گئے۔ اور کہنا چاہیئے کہ علی وقلی زندگی کا

ایک نیا دُوراسی وفت شروع بوگیا \_\_\_\_علّا اب بھی میدان وہی اودها خبار وغیرہ کا قائم رہا، نیکن نظر کامعیار اب اس سے بیں بلند ہوگیا تھا۔ انگریزی مضمون نگاری بھی کچھاسی زمان سے شروع کردی تھی۔

ميريكونيش مشنديس باس كركے جولائي مشند سے لكھنتوا كيا وركينگ كالج لكھنتو مِس بِرْ صِن لِكَاء أنشرمير بيك كي بِرهائي دوسال كي تفي الكهنوك لا تبريريون سے فائره القانے کااب پوداموقع الا <u>وکیل</u> دامرت سر، اس و قت مسلمانو*ن کاایک معرز* و با و قاریره عقا، دولميمضمون اس كے لئے لكھے،اس ميں وہ قسط وارچھيے،ايك تمامترارين كا، مولانا شبلی مے دنگ اوران ہی ہے تبتع میں ،محود غزنوی کی جمایت و تبری مین دوسیے كاموضوع طبى تفاءعنوان غذات انساني ، حكمايا به تفاكه مستندر داكثرول كا قوال سے استناد كرك كالدان كى غذا محص سبرى ونبايات نبيس، بلك كوشت مجى ب جيساكدانسان کی انتول کی ساخت سے ظاہر ہور ہاہے۔ رونوں مفہونوں کی دھوم مج گئی ، ایجھے اچھول نے داد دی اور مالک وکیل نے جوبڑے علم دوست ستے،ان سے متاثر ہوکر جھے سے مراسلت مشروع کردی ،بعد کو یہ مقالے وکیل بک ایجنسی نے مشقل رسالے بناكر جهاب شاكر اوراب وه رسالے كيامعنى ، خوداسى بك ايسى بى كوم وم يحت مدت دراز بو چی ہے، رہے نام الشركا \_\_\_\_ زندگى بين شايد يہ يہلے مضمون عقے جویسنے نام سے تکھے۔ نام جھیانے کی تہیں توبڑا ڈر والد ما مدین کا تھا۔ وکسیل ان کی نظرسے گزرتان مقاءاس سے اب یاڈرجا تار ہا تھا۔

اب المعن وسناء سمحة، كالجيس آنے كے چندى دوزبعدعقا تدو خيالات بي

تبدیی شروع ہوئی اورایان واسلام کی جگراب تشکیک وارتباب وارتداد لینے لگا۔
اودھ افیار میں معنون تگاری اب بھی جاری رہی ہمین بجائے مسلما ٹوں کے قدبات میں مائی کی جایت و ترجانی کے انتشان سے ہمی ہونے گاری ہیں خیالات کی تا تیدیں۔ گنامی اب بھر مشروع ہوگئی۔ اوراب وازداری بھائی صاحب سے بھی ہونے گئی ۔ کھنوکے ایک نامی کا نگریسی بیٹر ربا ہوگئگ پرشاد ور استے ،ان کے ہاتھ میں دوسر روزہ افیار سے انگریزی کا ایڈ و کیٹ ، اوراک دوس می ان کے ہاں جرمی کے ڈاکٹر لوگ کوہین کی فیم کتاب علاج بالم اردومی علم شفا بخش کے نام سے آئی ،اوراک دوست کی فیم کتاب والی دوست کے واسط سے میرے پاس رہوہ کے لئے پہوئی۔ اتنی بڑی کتاب وائے زنی کے لئے پہوئی۔ اتنی بڑی کتاب وائے زنی کے لئے پہلی بارا تی ، جمری تفصیل سے کیا ،اور موب داد پائی۔

خاص طور بررسی، اوراوگ برابراس کھوج بس نگے رہے کا کھنے والا ہے کون! سنليه وسلايس توجه خبارول سے زيا ده كتابول پردہى، اوركى سال تك رى مضمون اورکتابوں پرنبصرے سب سے زیادہ الناظرے لئے لکھے ، اور میراد آباد کے تے شاندار ومصوررسالہ اربب کے لئے لکھے ، بھر نمرالعصر کھنٹو کا بھی رہا۔ الناظوادیب نے کھی تقدمعا وضر بھی پیش کیاا کرویے فی صفر کے حساب سے اس وقت کے معیالسے يه خامى ا دلخي شرح تقى ، الندوه و قت كا ممتاز ترين پرچ به قا د وسال قبل يرگ ك کھی نہیں کرسکتا تھا کہ کیمی اس میں بھی کچھ لکھوں گا،لیکن سالے میں جب پرجہ مولاناسید سلمان ندوی کے ہاتھ میں تھا تو انگریزی سے ایک آدھ مضمون کا ترجم کر کے اس میں دیا۔ الندوہ کے ذکرتے الہلال دکلکتہ کویا و دلادیا ایک آ دھ ترجیکسی ا دبی رسالسے الندوه کے لئے بھیجا تھا، اور وہاں سے الہلال میں پہنچ کیا۔ اور میری مرضی کے خلات اس میں جھے بھی گیا \_\_\_ اوراب آج کوئی یقین کرے یا درے سالۂ سلامين الندوه مين ابنامضمون جهي جانا باعث فحرسجها مقا اورالهلال مين اسك برعکس مولانا ابوالکلام سے ذاتی تعلقات اس وقت بھی خاصے بھے، نیکن ال کے برم الهلال كى على يشيت كى كوئى وقعت دل مين رئقى دايك بى أده سال بعد خود صاحب الهلال سے الہلال میں نوک جھونک نفسیات کی ایک علمی اصطلاح سے متعلق شردع ہوگئ، اور افسوسناک بے طفی برختم ہوئی۔

سلائیں مولانا محد علی جو ہرکا اردور وزنامہ ہمدرد دیلی سے بڑی آب قاب سے تکا سے معدرد کے لئے دوانہ

كيا، ترجے مولانا كوزياده بيندر تف ، كيتے سے الكريزى ما خدوں كوسا منے ركھ كربطور خودارد ومیں تھو\_\_\_ يم اكتوبرسائي كوكمنو بلكرسارے يو، بي سے ببلامسلم روزار ہمدم کے نام سے سیرجالب دہوی کی ایڈیٹری میں تکا۔ پہلے ہی منبرس میراایک لمبا مضمون تكلاء اوراس كے مشروع بس ايك لميامقالة افتتاحيد جالب صاحب سے میرے مخلصان تعلقات بہت جلد قائم ہوگئے ،ا ورسالہاسال بین ان مرحوم کی زندگی بهرقائم رب سے اورمیرے مفہون جیوٹے بڑے کثرت سے اسی ہمدم میں مکنے رہے ، مجی نام سے اور مجی گنام - ہمدم کویا میرا بی پرچ برسول مک رہا۔ المناز تفاككه منوس وإل كمشهور شاعر برج نوائن جكبست ف اه المصيح اميد بكالا، نيكن اس كے اصل كرتا دھرتا بنالات كشن برشا دكول سقے، ان كى دوستى ميں مجھے تهى اس بين لكمينايرًا ايك مضمون بندومصنفين أرّد وخوب مقبول بوا \_\_\_\_ إل ایک ذکرتورہ ہی گیا، دونین سال قبل غائبا سطاع میں اطبار جسنوائی ٹولے فائدان ك ايك عليك عيدالوالى في ال في ايك رسالمعلوات ك نام سي كمفتوت كالا، ا وراس میں میری چیزی شائع ہوتی رہیں \_\_\_\_ اور فدامعلوم چھوٹے بڑے كتة اوربرجون بس معى كهاداب سب كي تفعيل دياد، مذاب كسي كواس سعد لرجيي .

سلام کا وسط مقاکر مولانا شبل کے قائم کئے ہوتے دارا کمصنفین اعظم گڑھ سے اون امر معارف کلا علی چینیت سے اپنے سارے معاصری سے ممتاز، آخر مولانا سید سیان دوی ہی کا دادت مقی ۔ اس سے تعلق شروع ہی سے قائم ہوگیا۔ اور خدا معلوم کتنے نوشے اس میں شائع کرائے معلوم کتنے نوشے ، کتنے ترجے اس میں شائع کرائے

سوارہ سے اس تعلق نے ایک منابط ک شکل اختیار کرئی، اور کچے صغیم سے ای مخصوص ہوگئے، کچھ نقد معا و خد بھی مقر دہوگیا، اور یتعلق دو ڈھائی سال تک بر قراد رہا، پھر جب سیلی سیدصا حب و فدخلا فت بس بور پ تشریف نے گئے توکئی مبیئے تک رسال میرے ہی ہا تھ بی ان کے کہ سنھی میں جب سیدصا حب پاکستان ہجرت مسالہ میرے ہی ہا تھ بی مدالت کی صدالت بھی اس احقر کے حصر میں آگئ، گوعملًا مختار محکمی فاقل میں مداخلت کی محمد میں ان کے میں انتظام میں مداخلت کی ہمت کمی دیون گ

معادت ہی کے ذکر و ذیل میں یاد دوم حوم پرچوں کی آجاتی ہے۔

(۱) ایک الاصلاح ،جومولوی مطلوب الرحمٰن ندوی عمرا می کی ادارت اور میری اور سیدصاحب کی مشترک سربہتی میں تکھنوسے نکا مقا ور خالیا سلاومیں بہند نمبر کل کریند ہوگیا ، دوایک مقلے اس کے لئے تکھے۔

۲۱) د وسرا الندوه جوتیسری بارمولانا ابوالحسن علی ندوی کی تخریب پرجاری بهوا ا در چندماه زنده رما - اس بین نعمی د و ایک مضمونون کی توبت آئی ۔

جوذاتی اورگراتعلق سیرصاحب سے مقا، قریب قربیب ایسائی با اے اُددو ڈاکٹر مولوی عبدالحق سے بھی تھا۔ ساتھ دسٹنے میں کلام اکبرالدا با دی پر لمبامقالہ ان کے رسالہ اُردو (اورنگ اُباد) کے لئے تھا اور بھی کچہ چیزیں اس میں تکلیں ۔۔۔ ساتھ میں صاحب الناظر مولوی ظفرالملک علوی چے کو گئے اور کئی مہینے تک کے لئے پر م میرے ہی ہاتھ میں چھوڑ گئے ۔۔ اگست سوائی میں انھوں نے میری گرانی میں ایک اور بھنہ وار تھنوسے بحالانام میری ہی بخویز برحقیقت رکھا ،ا وربا ضابط الادت کے لئے اپنے ایک عزیز ،ا ورمیرے عزیز شاگرد وجلیس انیس احرعباسی کاکوروی ، تازہ گریجوسے کو دکھا، مرتول اس کی ادارت کا بڑا حصۃ ، بیس پر دہ میں ہی ایجام دیتا رہا ،ا ورمولانا ابوالکلام وغیرہ پرجیہ کی تحقیمین وحوصلہ افزائی کرتے رہے ۔ جب مجھے محسوس ہواکہ میری مداخلت ایڈ سیرصا حب کو گرال گزردی ہے توسلیڈ میں خودہ ہی توس اسلوبی سے گنادہ ش ہوگیا۔۔۔ یکی کو گرال گزردی ہے توسلیڈ میں مصنف سے بڑھ کرمفمون نگار وصحافی تھا، فدامعلوم کتے برجول کو پس پردہ میں ہی جلا اگر ارو ما بار فوائے کیمرج دیکا نفرنس گزف دما بارہ نکلا میرامفمون اس میں ، زمان کان پور اس میں ، زمان کان پور

اکتوبرسائٹ مقاکہ مولانا محد علی نے کام ٹیرا ور جمدردکو دوبارہ دئی سے کالا، اور بمدردکی مدتک ہرصلاح ومشورے کے نتے مجھے طلب فرمایا گیا، اور چندروز مشہر کر داپس آگیا۔ کچر دریا یا دسے اس کے لئے لکھ لکھ کر بھیجتاں ہا، اور خدا معلوم کتنا اس کے لئے لکھ ڈالا، شذرے بھی، تبصرے بھی، مقالے بھی، مراسلے بھی، کننے نام سے، اور کتے گئام۔ ہرد دسے تبسرے جہیئے دہی کا سفرلازم سا ہوگیا، کئی کئی دن مضہرتا، اور سب کتنے گئام۔ ہرد دسے تبسرے جہیئے دہی کا سفرلازم سا ہوگیا، کئی کئی دن مضہرتا، اور سب ایر گیا ہی کئی کئی دن مضہرتا، اور سب ایر گیا ہی کئی کئی دن مضہرتا، اور سب ایر گیا ہی کئی کئی دن مضہرتا، اور سب مولانا ذیا بیطس کے علاج کے لئے ایک قدر شناس رئیس کے دو بیر سے اور پ جانے بیکھی آور کام ٹیر تو رہ بی بند کرکے جائیں گئی۔ تو دکام ٹیر تو رکام ٹیر تو رہ تاری میں بند ہو چکا تھا ) طے کر بھی جند کر بھی بند کرکے جائیں گئی۔

آخریرے کہنے شننے سے اس پر آمادہ ہوگئے کہ پنجری ایک اور صاحب کے سپر د، اور ایڈیٹورلی کی نگرانی میرے سپر دکر کے تشریف نے جائیں گے اور اب پرچگوبا انکل میرے بائٹو میں تھا، دہی جانا اب جلد جلد ہونے لگا، ایک مرتبہ خود ایکٹنگ ایڈیٹرکو دریا باد آنے کی ضرورت پیش آئی۔ مولانا بورپ سے واپس آگئے، جب بھی میرانام پرچک بیشانی پر برطور نگراں برابر نکلتا رہا۔ یہاں تک کراپریل سولای میں جج کوگیا ہوا تھا مولائے تنگ آکر پرچہ ہی بند کر دیا میری نگرانی کامیاب دہی یا ناکام، یدایک الگ سوال ہے بہرمال ایک روز نامہ سے متعلق علی بچرہ اچھے فاصے حاصل ہوگئے۔

### باب (۲۷)

# مصنمون گاری صحافت نبره

ا خير سينة عقاك دفترالناظرين بم چارادى ايك ساسة ميظيروت ايكسين، دوسرے ظفرالملک علوی، تیسرے مولانا عبدالرجمان تددی تکرامی، اور چوستے مولوی عدالرزاق ملح آبادى - چارول ميساس وقت تك رست تدا فلامس ويكامكت قائم مقاءا ورسیاسی ا وردین بم خیال بھی بڑی صدیک متی اوردائے يه قرار یانی که این خصومی دینی،اصلاحی، اوراجهاعی داورکسی مدتک سیاسی می به خیالات کفشرواشاعت كيلة ايكمستقل بفته والرسى عن المسائكالا ولت منبخ طفرالملك صاحب علوى ول ا درایدیری بس بھی پرچ برنام انھیں کارہے، لیکن عملًا ادارت بھرامی اوردریا باری ك إلى يس رب ونكرا ى سن مى محد يهوت، افلاس وايتاركيتك، اورمير خصوصی مخلص تقے ، ا ورجے آبادی تواب کلکتے ہو چکے ہیں، وہ وہیں سے کچھ لکھ کھ کر مصيح ريس محد دين بيشيت سے ہم مينون مردى المسلك تق (بعد كو كھلاكميع آبادى صد كاملك يدنها) ا ورسياس حثيت سيم ينول خلافتي ا وراس لي كالكريس مقلم ( بلح آبادى ماحب كاسياسى مسلك بعدكواس سے مداكان ابت جوا) زبان يرطي إياك حتى الامكان ياكل عام فهم وآسان ركمي جائے، عالمان ياعلى وا دبى طرزكى ربو

هينة أياتو يرجي كاببها نمبر تنيار تهاءا دربهبي باربواكه ميرانام بدحيثيت مشركب ادارت برج كى بيشانى برآيا، ورن بولىس برده الرير نوكى كى برحول كااب تك ده جكاسما. پرم نکلے، ی خواص کی نظریں معزز دمقبول ہوگیا، روزنام ہمدردنے اسے المحول الته لياءا وراس كى چيرى نقل كركرك السي خوب اجهالا، دوسرے معاصر نے میں خوب توازا ، نیکن خریداری کچھ زیا دہ زہوئی ۔ظفرالملک صاحب کے ماہنامہ الناظر كالهي يى مال تقاا ورحيدي مهينے كزرے سفے كديني ماحب كى مالى بمت جواب و سے میں اس کی فریا دیر اکھنٹو آیا۔ اور وقیمن صاحب سے ل الکروهائی تين سوكى رقم وصول كركے لايا، مكر جمفول نے رقم عنايت كى الحيس بعى ظفرالملك صاحب کی خشکی وخشونت سے نالال پایا۔الفول نے بر رقم دی مگرسا تھ ہی رہی کہد دياك اليهم آب كو ديت بين اظفرالملك صاحب كونهين يخيرس في رقم الكرتوظفراللك صاحب کے ہاتھ میں دے دی الین وہ ایر بیری سے بھی الگ ہوگئے۔ اور برم بردمدا الديشرك حنبت سعيرانام أكياراس طرح زندكي بي بهلى باراكست هيؤيس الديشر بن گيا۔ چارج المريس ليتے بى مى نے دلايت كے دويين اونچ بروں كوآردر بھي

چارج ہاتھ کی لیتے ہی میں نے ولایت کے دولین او پچ برچوں کو آر در بھی دیا ایکھٹرگارجین ، وسیٹ نسرگڑٹ وغیرہ ۔ اور کچھ نہ کچھ ان سے کام بھی لینا شروع کر دیا ۔ اگر دو برچ کے لئے یہ ایک نئ چیز تھی ، مولانا مگرا می ایک فرش نہ صفت انسال سے ، ایسے متوامنع ، ہے ریا ، فم خور ، صابر وشاکر انسان دیکھنے ، ی بیس کم اُتے ہیں ، اب بجر بسے تا بت ہوا کہ بہ چیست رفین کار بھی بہترین سے ، لیکن اب متسبی کی اس بے فیسی کو کھا کر نہیں لائے سے سے سالڈ کی ابھی ہی سرما ،ی جل رہی تھی کہ کھنو کو کھا کو نہیں لائے سے سے سالڈ کی ابھی ہی سرما ،ی جل رہی تھی کہ کھنو

ا ودنگرام دونوں سے بہت دُود، شہر بہرائی یں ایک روز مختصری علالت کے بعد ناز فرسے سلام بھیرتے ہوئے اپنے مالک ومولاسے جاسے۔ اللہ حدا غفول اواد حد من اوراب بچ کی قلمی ادارتی فرمداری تمامتر میرے، کا وہراً پڑی۔ بلیج آبادی کے کلاکہ ت چلے جانے کے باعث یول بھی کچھ ہما رے کام کے زیادہ نہیں رہے ستے اور مجواپنے بیش اعتقادی ودینی خیالات ، نیز تیز و تندعا میار زبان کے باعث میراساتھ بالکل ہی نہ دے سکے ۔

نے پھبتی دی گئریسی اُرد و "کی کس ڈالی، بعد کی زبان محصسۃ فستعین اختیاد کرلی گئی۔ جولائی سٹاڑ ہیں صور سرکارنے سے سے صانت طلب کی اور پرچہ کو مجبودا کئی ہیؤں کے لئے بندر کھنا پڑا۔ نومبرسے پرچاز سرنوجاری ہوا ، اور جنوری سٹٹر سے مدتوں سردار متت ، مولانا محد علیٰ کا ہم ہوتارہا۔

المساء الماكي في الرحي الله الله المالية المران المحديدة المران المحديدة المرازي ترجر وتفسيركاكام ابن إلته بس ليا اور چندمهينول كي تجربر كے بعدنظر آنے لگاك الشركاكلام کسی اور کام کی شرکت کاروا دارنہیں ، خدمت ایسی ہے کہ وقت پورے کا پورا چاہتی ہے جنایخدا خیر سیریم کے التوا کا علان مجبور اکرنابیرا \_\_\_\_ایر بیری کا کام تمامتر "اعزازى" تقا. مالى نفع مجھے ايب پيسه كامبى د مقا- آيدنى سارى كى سارى ظفرالملك صاحب کے یاس جاتی تھی اورآ مدنی دوران التوایس کری نہیں ۔اسی طرح برابرجاری رای میکن سال بهربعدجب سیم مین برم دوباره نکالنے برآماده جوا، تواب و فعد يمعلوم مواكظفرالملك صاحب اس براماده نبيس ، يدانكار سراميدو توقع كظاف میرے نے ایک ماد زسے کم دیما، دنگ روگیا، مگراب کر تا تو کیا کرتا۔ بیسے تو خودا تغیس كوخط برخط تكھے، پھر جُن جُن كرا تھيں كے عزيزوں، دوستوں كو درميان ميں ڈال كر تككم بناما چا باء سادی کوششیں ناکام رہیں۔ بالا خسسر مولانا عنایت الشرمروم فرنگی محلی دصار المدرسين مدرب نظاميه علم بنغ برآ ماده بوكة ، توان كے مواجيس ظفرالملك صاحب کی زبان سے بہلی باراس کاعلم بواکر پرجے کی ملیت اور اختیاریس شرکت الگ رہی پرج كانام ك وه اپنى مِلك مجه ربين، اور عجه اس نام كى بى امازت دين كوتياز بين تحكم نے فیصد پرمنایا کہ ہں سے سے نام كابھى خيال جھو ركراب بالكل دوسرا برج نعظ

نام سے نکانوں اور یام بھی انھیں مرقوم ومغفود نے مدق بخونزکردیا۔
جھیں پرچ چلانے کی کوئی انتظامی صلاحیت بھلاکہاں تھی، اورظفرالملک میاب میری اس کمزوری سے پورا فائرہ انھا دھے بہرمال اب نے پینجا ور پیلیشر کی تلاش میری اس کمزوری سے پورا فائرہ انھا دھ سے کاکوردی صاحب خوش خوش اس مشروع ہوئی، اوراتفاق سے جلدہی ایک دو سرے کاکوردی صاحب خوش خوش اس کام کے لئے آبادہ ہوگئے، ابنی برادری کے ہوتے ہے، اور کاکوری کے عباسی فائدان کے سخے، بویشیت ایک جو نیریا محرد کے سالہاسال سے جھے سے ل دسے سخے، خود بھی ایسا ایک اخبار حق کے نام سے نکال دے سخے ایک مقل مرشد آباد ہاؤس میں اپناکاروبار ایک ایک اور بڑی ہار کے سے ماکن فاتون منزل سے باکل مقل مرشد آباد ہاؤس میں اپناکاروبار رکھتے سے ، اکھوں نے خود ہی مجھے نفع میں دس فی صدی کا مشرکے کیا ، اور پہلا پرچ مئی رکھتے سے ، اکھوں نے خود ہی مجھے نفع میں دس فی صدی کا مشرکے کیا ، اور پہلا پرچ مئی رکھتے ہے ، اکھوں نے خود ہی مجھے نفع میں دس فی صدی کا مشرکے کیا ، اور پہلا پرچ مئی مصری کا مشرکے کیا ، اور پہلا پرچ مئی سے سے ، اکھوں نے خود ہی فی میں دس فی صدی کا مشرکے کیا ، اور پہلا پرچ مئی سے سے ، اکھوں نے خود ہی خود کر بھا نہ میں دس فی صدی کا مشرکے کیا ، اور پہلا پرچ مئی میں دس فی صدی کا مشرکے کیا ، اور پہلا پرچ مئی سے سے ، ایکھوں نے خود ہی خود ہی خود کی میں دس فی صدی کا مشرکے کیا ، اور پہلا پرچ مئی سے سے ، ایکھوں نے خود ہی خود ہی خود ہی ہوئے نفع میں دس فی صدی کا مشرکے کیا ، اور پہلا پرچ مئی کا آبا ۔

توٹ کررہی \_\_\_\_یں اب پرچک طرف سے ابوس اور مہت شکتہ ہو چکا تھا، لیکن گھرکے رہے ہوتے میال درگائی عرف محد عین نے دجن کی تعیم ارد وکی معولی نوشت و خواند تک محدو دہے )نے کما ل اخلاص مندی کے ساتھ ہمت دلائی کرجہا ت کہ ۔ يرج كى چھپائى، كُنائى، روائى وغيرە دفترى فاركانتكانات كاتعلق بداس كى بوری ذمه داری میں خو دلیتا ہوں۔مزید تا تیر علی احدستدیلوی کی طرف سے ہوئی اور حساب کیاب رکھنے کی در داری کے لئے اسموں نے اپنے کوپیش کیا، برعز یزنہیں لیکن مخلصانة تعلقات اورابى نیازمندى بین سى عزیز سے كم بی نبین بن اور فهمسلیم کے ایک سیر جسم ہیں، فاتون منزل ہی میں رہتے ہیں، اور محکمة صحت کے ایک و فتریس طازم ہیں،ان دونوں کی مستعیری اور ہمت آموزی نے مجھ میں بھی از سرنو جان وال دی آخر ا پنے بڑے بھتیجا وردا ماد عکم ما نط عبدالقوی بی اے کوینجرا وراسسٹنٹ ایڈیٹردونو بناكرېرچ السرنونكالناط كراباد يه روزنام ننوبر دلكه نو پي كام كرك فرارى بخرب مجمی رکھتے تھے، اوراس وقت بے روزگار تھے بھی، ہاشم سلمُ نے بھی سفارش کی کہ ینجری کا کام برجلالیں گے۔

نئے پرچ کے نام کا سوال قانونی چشیت سے پھر پیدا ہوا، اور اب مہتم صاحب صدق مرحوم نے بھر میدا ہوا، اور اب مہتم صاحب مدت مرحوم نے بھی صدق کے نام کواپنی ملکبت بتایا ، مجوراً ضابط کا نام صدق جدید، دکھنا پڑا، اور پہلا پرچ چندہی ہفتہ کے اندر شروع دسمبر سے دیس کی گیا۔ وفتر سابق سے کا غذر نمیرہ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ۔

برگردن ا و یا ندو برما برگزشت!

یڑھنے دانے اگریہ برگانی کریں توکیا بیجاہے کہ یددریا یادی نام کے مولانا تو بھے

چنده خور واقع بوت بن ا خارخوا مخواه بند كردية بن ا در يران خريدار دل كاچنده مِهُمُ كُرِجاتے ہیں! \_\_\_\_اصل حقیقت روز حشر کھیے گی، جب یہ دونوں مینجر صاحبان مجم کی چشیت سے میرے سامنے آئیں گے،ان شارالٹراس وقت النفیس معات کرد دن گانس طبع سے کرجن بندوں کا بیں خطا وار ہول، وہ مجھے معات کردیں۔ ان سطور کی تحریر کے وقت جول الم اللہ عالی ہے ، پرچ مجداللہ برابر کامیا بی سے تکل ر ہے، اور اس بیں دخل الله کی کارسازی کے بعد عیم عبدالقوی، اور علی احد اور درگاہی محمعین کمستعدی وحس نیت کا ہے کچھا ال فیرائے می ہیں جو ۲۰ کی رقم یک مشت دے کر دوا می خریدار بوگئے ہیں ،ایسوں کی تعداد آ می دس بوگ باتی عام خريدارون بين ايك تهائى خريدار پاكستان كريب اور و باك سے تيمت كى تقريبًا عدم وصولی کے با وجود، پرج بہرمال ماشارالشرہی نہیں کدابنا خریج پورانکال ایتا ہے بلکہ بچھ را کھے کی ہے میں سالا زہوتی رہتی ہے ، ۵ اسوکی تعدادیں چھیتا ہے ، پاکستان کے علاوه پرچ کی کچه کاپیال د وسے مشرقی ملکول (عراق، جاز، مصر، لیمیا، کوبیت، سیلون، برما، ا فرلقه وغيره ) بين جاتى بين ، بكر بعن برطانيه ، فرانس ، كنادا ، ا ورام ريكامهى ، برم سے اپنے ظرف وبساط کے مطابق اُ مدنی بھی اچھی خاصی ہوجاتی ہے، اوراس کی تریی نقل اس كثرت سے ہوتی ہیں اس الشركے فضل خصوص كا قائل ہوجا ابرتا ہے۔

پرچ کی فدات پر اپنے قلم سے تبصرہ کرای کیاسکتا ہوں، دین، اور کیوشنا علم ، ادب، معیا فت کی فدمت مری معلی جو کچے بھی اس بی ۲۲ سال میں بن پڑی ، اس کا فیصلہ خود ناظرین پرچ کے سوپچاس بنہ پڑھنے کے بعد کرسکتے ہیں۔ البتہ اپنی طرف سے

يهال صرف انني گزارش كى اجازت چاہتا ہول ك

(۱) وا تعات ماضرہ پراس طرز فاص سے تبصرہ کرنا، کر بہلے نفس خبر بجنسہ نقل کردی اور کھیاس جنے نئے لفظوں میں کچھ لکھ لکھا دیا۔ مدق و سے سے پہلے شایرا کردی و نیا سے محافت کے لئے نامعلوم تھا۔

۲) م<u>دق نے ط</u>نز د تعربین کا استعال بے شک کثرت سے کیا ہے، کین اپنی والی کوشش جمیشہ داتیات کا پہلو بچاکو، اور صرف پبلک زندگی کے پپلو وّں کو پیش نظر ارکھ کرے

(۳) مُروت اور تخفی تعلقات سے یہ تونہیں کر سرے سے اثر قبول ہی نہیں کیا گیا، البتہ اس تا ٹرکو ہمینٹہ صدود کے اندر دکھا گیا ہے اورا سے پبلک فریغتر احتساب پر غالب نہیں آنے دیا گیا۔

(۴) ہر حق کوحق ا در ہر باطل کو باطل بلاکسی پارٹی کے خیال ا در بغیرسی تعصب ہے گئی ہر حق کو حق ا در جہاں کے بیٹ کہ ہمت دیموئی تو اس سے سکوت ہی اختیار کر لیا گیا۔ (۵) اظہار رائے ا در جنش علم میں ، یکس منہ سے کہوں کہ میں بوات جنربات

سے متا ٹرنہیں ہوا ہوں ، جہال کہیں میں اس قسم کی نغرشیس ہوں ، اللہ سے دعلہے کہ اسے معان فرماتے ، اور ناظرین سے عرض ہے کہ وہ اس برآ بین کہیں ۔

پرچپرگاری طقول ہیں قدرہؓ خیرقبول بلکے نیم مردد در ہے جیسا کہ انگریز دل کے زمانے ہیں بھی رہ چکاہے ۔ تبنیدا تنے لمبے عرصے ہیں د ویس بارس بھی ہے ، پھر بھی حکام اس کی سنجیدگی کے قائل ہیں -

خريدارول كى بهت يرى اكثريت ظا برب كمسلمان بى ب، بير سى كالدر كا

ہندوہی اس کے خریدادہی، اور مسلمانوں ہیں بھی خریداری اہل سنت تک محدود نہیں، دوسرے فرقوں ہیں بھی اس کی کسی قدر درسانی ہے۔

ملک اور پرون ملک کے رسالوں اور افباروں کی طرف سے فراکش ختمون کی یا کم سے کم پیام کی اس کثرت سے آئی دہتی ہیں کا اگر سب کی تعمیل کرنا چا ہوں تواپنے کام کی طرف سے ہو ہاتہ بھی دھو بیٹھوں، بہ ، ۲۲ سال کی زندگی ہیں پرچ کی سسیاسی پالیسی ہیں تبریلی ناگزیر تھی سرکڑ کے ختم تک تو وہ کا نگریس رہا، جب سے مولانا محمد علی رہ کا نگریس سے بنزار ہوکر الگ ہوئے ، بھے نے بھی اس سے کنادہ کشی شروع کی بہال تک کر چند ممال ہیں صدق اس سے بالکل الگ ہوگیا اور پاکستان کا متصوبہ جب بروئے کا لا کہ تا تواس مدیک مسلم لیگ کا مجمی ہمنوا رہا کہ مسلم انوں کو بھی اپنے وطن بنانے کا حق خود انتہاری حاصل رہے سیاسی جا عتوں ہیں صرف خلا فت تحمیلی کا ہم توا وہم فیال افتیاری حاصل رہے سے سیاسی جا عتوں ہیں صرف خلا فت تحمیلی کا ہم توا وہم فیال پوری حدیک رہا تھا۔

پرچکی ادادی، شعوری، دانسته گوشش بردکودیس دین کوبسند کرنے کی رہی، اوداس کی دعوت بمیشہ نیرہی کی دہی ہمکین خدا معلوم کتنی با داس کا نکالنے والا اور چلاتے والاغصر وطمع یاکسی اور شہوت نفس کا شکار پوکر تو دہی پستیول ہیں چلاگبا! اور خیرکی دعوت ہیں نٹرکی آ میرش ہوتی گئی ۔ نعوذ بالله مین مشرور انفسسنا ومن سیتانت اعسالتا۔

### إب (۲۸)

# انگریزی مفرون نگاری

پوری طرح قویا دنہیں کہ انگریزی مراسانگاری کی ابتدار کس سندا در کس برن بی بوتی ۔ اغلب یہ ہے کہ عرکے ۱۲ دیں ھا دیں سال بینی سائن یا رہے نہ سے شروع ہوتی ہو، جب نویں در مرکا طالب علم مقا بہلام اسلہ یقینا کسی جلسہ کی کار دوائی سے متعلق کھا ہوگا، کھنوکے انگی در فرک اندین ڈبی ٹیلی گراف کو جلسہ کی کار دوائیاں بڑے ہو تی مصاحب نے بھی جھینا مشروع کی تھیں ۔ انگی در وہ انٹر میڈیٹریٹ میں ستے، تھونوں مسیتا پوراکٹر آئے دہتے ستے ، انھیں کو دیکھ کراپنے کو بھی شوق پر بیا ہوا ۔ انگریزی ا فارکچہ نہ کھی پڑھے تو فائب چھے ساتویں سے شروع کر دیتے ستے، اور نویں در جریک پینچے پہنچے ہوئے قرائی ، ڈی ، ٹی کامستقل پڑھے والا ہوگیا تھا۔ دسویں میں بینچ کر ہیڈ یا سٹرکوا کے لسبی در فواست انگریزی میں بینچ کر ہیڈ یا سٹرکوا کے لسبی در فواست انگریزی میں بینچ کر میڈ یا سٹرکوا کے لیے میں در فواست انگریزی میں بینچ کی میں ور لیکھی کر دی تھی مائیں ۔ در فواست انگریزی میں بینچ مواضر د تکھے جائیں ۔

کالج میں اگر پہلاً مراسلد میوے کی تنکایت میں تھا، اپنے ایک ہندوساتھی کے فرخی نام سے۔ اور بعد کو اپنی اس جعل سازی پر مدتوں نادم ویٹ بھاں رہا۔ اس وقت کے پانیر دالہ آباد، کے معیار کا کیا کہنا، اس کے کسی کالم میں گبی تشن کہاں نکل سمتی ہم ایسوں

کی رسائی توبس آئی، ڈی، ٹی ہی کہ سمتی اس وقت وہ ہی انگریز ہی ایڈیٹر کے ہاتھ

یں سقا سلاہا یا مقاا دریں ہی اے کے بیسے سال کاطالب علم کہ آل انڈیا طبی اینڈ دیک

کا نفرنس دو بلی م کا اجلاس کھنؤیں ہونے والا تقا، اور پیشہ وراز چشکوں کی بنا پربڑے

معرکہ کے سامنے، شہرگویا دو فریقوں ہیں بٹ گیا۔ میں فریق موافق کے سامنے مقا، اسکے لیڈر

عکیم عبدالولی صاحب منے، اور شرک تا تیدمی اس یا دئی کے سامتے منے، یں نے طب

یونانی کی ایمیت اور کا نفرنس کی تا تیدمی ایک فاصا لمبامضمون ان سائیکلویٹ یا برطانیکا

وغیرہ کی مدد سے تیار کیا۔ (اور شاید دوسرا بھی لکھا) خوب واہ وا ہوئی۔ اب ضمون کے تفقیل

داب یا در دیمی کو اب اس سے دل چس سے کالج من صفون نوسی کو اسکا ورمضمون کے تفقیل

داب یا در دیمی کو اب اس سے دل چس سے کالج من صفون نوسی کی روفیسرا کی کے مورانس کا گریزی پروفیسرا کی کھرن نے ایک بار ۸۲ فی صدی نمبر دیئے۔

دیمون نے ایک بار ۸۲ فی صدی نمبر دیئے۔

انجهی انظرمیڈیٹ میں مقا ور سافیا مقاکداس وقت کے نامور برطانوی ہفتہ وار مسلم ڈے رپویویں نباتات خوری VEGITERINISM پر بحث چھری، ہمت کر کے دو ایک مراسلے میں نے بھی لکھ بھیجا ور وہ چھپ کے ،اب میرے فر وینداد کاکیا کہنا تھا ، اس وقت کسی ولایتی پرچیس و وسطری بھی چھپ جانا ایک غیر معمولی ایتیاز تھا، پرچیس کالج میں آتا تھا، اور ریڈیگ دوم کی میز پر رکھا تھا، جی ہے افتیار پرچا ہتاکہ جو بھی آس کی نظر مفتمون پر پرچے اس کی نظر مفتمون پر پرچے اس کی نظر مفتمون پر پرچے اور کو ایک مراسلہ نفسیات کے سی موضوع پر اندن کے ایک نامور علی وسائنی ہفتہ واد کو ایک مراسلہ نفسیات کے سی موضوع پر کیکھ کر بھیجا، اور وہ بھی چھپ گیا اور پر دفیہ میک ڈوگل نے اس پر دو سرے نہری کیکھی کیکھی کی اور پر دفیہ میک ڈوگل نے اس پر دو سرے نہری کیکھی کیکھی کی اور وہ بھی چھپ گیا اور پر دفیہ میک ڈوگل نے اس پر دو سرے نہری

توج ک ، اب میرے فخر وا فتار کا کیا پوچینا تھا ، دِل میں اِتراآ اُکسی طالب علم کا ذکر نہیں ، کوئی پر و فیسرصاحب تواپینا مفہون اس پر چیس چھپواکر دیکھیں اِسے آہ، وہ کم کم کی کی تعلیاں ، خود بہندیاں خود بہرستیاں اِ

جون الها میں بی اے کیا، اور میں کے معیاری ماہ امر ایسٹ اینڈولیسٹ و کیسٹ کے معیاری ماہ امر ایسٹ اینڈولیسٹ کوری کی سامنی کا کیسٹ کے اکتوبر نمیر میں ایک معنون کوشت خوری کی سامنی کا میں APSYCHO\_E THICAL ASPECTOFF LESH FATING کیسٹ کی کتنی دولت ہے پایا اپنے سامتہ لابا! ۔۔۔۔۔ اب بیا دکھل گیا تھا، اور مسلم بیرلٹ دالہ آباد ) دوزنام لیڈر (الہ آباد) ہوری مسلم بیرلٹ (الہ آباد) دوزنام لیڈر (الہ آباد) ہوری کرانی کی کرانیکل (بمبئی) اور ماہ نامہ ویرک میگرین ( دہرہ دون) انڈین دیویو ( مدراس ) ، کورانیکل ( بمبئی) اور ماہ نامہ ویرک میگرین ( دہرہ دون) انڈین دیویو ( مدراس ) ، کورانیکل ( بمبئی ) اور ماہ نامہ ویرک میگرین ( دہرہ دون) انڈین دیویو ( مدراس ) ، کورانیکل ( بمبئی ) اور ماہ نامہ ویرک میگرین ( دہرہ دون) انڈین دیویو ( مدراس ) ، کورانیکل ( بمبئی ) اور ماہ نامہ ویرک میگرین دیراس ) میں .

عنوان بھی فلسفہ دنفیات سے کے رسیاسیات اور ڈرامے تک ہوا کرتے اللہ و

- ( I ) THE GERMAN CONCEPTION OF THEABSOLUTE
- (2) MILL VS SPENCER: TESTOF TRUTH
- (3) PSYCHOLOGICAL SUICIDE OF THE KAISER
- (4) PROFMCDAYGALL ON PLEASURE AND PAIN

#### (5) EXAMINATIAN SYSTEM EXAMINED

#### ( 6) FOUNDATIONSOFPEACE

یسسدکوئی اوادی که قاتم را اسی درمیان مشار سے کلکتے معروف وبلند بایر ماڈرن ربولیے کے لئے مشتقل کھنا شروع کردیا عواگی کتا ہوں پرتبھرہ نگاری کی مورت میں .A.M کے دستخطے ساتھ، تبھرے بیسیوں کھہ ڈائے، کیجی کوئی مفنون و مقالہ مجمی، مثلاً:

- (I) THE PLACEOF URDUIN SNDIAN YERNACULAR
- (2) SNDIAN EDUCATIONAL RECONSTRUCTION
- (3) SATYAGRAH AND SSLAM

اس آخری مفنون میں گاتر می جی کے فلسفت ستیاگرہ کا مافذ قرآن مجید کودکھلایا مقاد اس کے سالہ سال بعد سط اللہ میں اس مقاد کا حوالہ فرانس کے سنشرق پر وفیسر میسینو MESSIGNOU نے اپنے خطریس دیا، طاحظہو۔

#### GANDHI- OUTLOOK AND HIS TEACHINGS

شائ کرده وزارت تعلیم سرکار بند \_ اور پهلامضون کلکت اینوسی کے ایک بجور مقالات کے لئے لکھا تھا، جواس کے ایک سابن وائس چانسلاسسر آسوتوش محرجی کی یادگاریں شائع ہوا تھا۔ اُرد و تھے لکھانے کاکام رفتہ رفتہ اتنا بڑھ گیا کہ انگریزی کے لئے وقت تکانا عنقارہ گیا۔ اور پھرسائڈ وسٹنڈیس مخرکی خلافت و ترک موالات کی جوطوفانی آندھی ہی، وہ بنرادی کی لیسٹ میں انگریزی تریان کو بھی لے آئی، اور جی انگریزی تکھنے کی چشت ہے گیا اور رفتہ رفتہ مشتی بھی انگریزی تکھنے کی چشت

حمّی ،اس کا افسوس وقلق آج تک ہے ، بھر بھی ایک لمبے عرصہ تک ،کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا مراسلہ یا نیر، لیڈ را در اسٹیٹھین میں بھلتا ہی رہا۔ ختلاً ان عنوانات پر

- (I) WINE WOMAN ANDWAR
- (2) CRIME AND CORRUPTION IN ENGLAND

يانيشنل ميراليس ايك مضمون أردوك حايت مي .

د وایک معنمون رسالول پی می شیخه شنگا مسلم ریوبودنگفتی ا و راسلامک ریوبو د د وکنگ م ا ور واتس آ ت اسلام دکراچی پی ایسے عنوانات پر :-

- (I) POLYGAMY\_A VINDICATION
- (2) THE CULT OF FEMINNISM
- (3) IN DEFENCE OF EARLY MARNAGES

مشق چوٹ جائے کا فسوس ٹاک نیتج یہ ہے کہ اب اگر انگریزی ہیں کچھ لکھن چا ہوں بھی تو، جتنا وقت ایک مضمون کے اُرد و لکھنے ہیں لگتا ہے، اس کا چوگنائچ گنا وقت اسی مضمون کے لئے انگریزی ہیں درکار ہوگا، ا در کچر بھی ویساز بن پڑے گا!

## باب (۲۹)

# آغازالحاد

پیدایش نرین گوانیس، اورتربیت دین ماحولیس بوتی ، مال اوربری بین كوتبيكرار إياءا وروالدما جدكوهي بابندصوم وصلوة اوراجها فاصددين دار،برك بھائی بھی تارک نازیالانمی دیتے ،دین داری کے ساتھ علم دین کا بھی جرما گھریس تها، داداصا حِدِ مقى اورفقيما حدِ قاوى، اورناما حد كيمي على اوردين كارنامول كے شہرے شروع ،ى سے كان يں يڑتے رہے ، چاصا حب نے وضع قطع بالكل بجين بى ميس موكويا ركرادى تقى ،جىم يرجهو ئى سى عبا، باستى يري يرس دانول كى توش رنگ تسیج مرور صندلی عام مطالعی کابین می زیاده تر ندیسی تی می کامیرا الیق ایک مواوی صاحب، اسکول میں عربی کے استنادایک ماجی صاحب، دونوں کی مجتب سونے پرسہا گا کاکام دیتی ہیں، ساتویں آٹھویں درجیس جب بینجیا، ۱۲،۱۲ سال کی عمر يس توكويا پورا لاسفا، بككتابس بره بره را دران ك مفون جُرا جُراكر، حود جي الجمع فاصفعمون،آریون،مسیمون،ا ورنیرلون کےجواب میں تھے لگا تھا۔ یہ می یا دیرتاہے كراس سي ملك كاسب سے بڑا فاضل بلك مجدّد، مولانا عبدالحيّ فريحي ملى كو بحقالها، ان کے انتقال کو ۲۶،۲۵ سال کی مرت گزرچی تھی، نیکن ان کی عظمت کاسکہ دل برجابوا

تقا \_\_\_\_\_ مولانا محد على رحانى مونگيرى كا ترسے رد نضارى اور مولانا ثناء الشرام ترسى كا ترسى در تضارى اور مولانا ثناء الشرام ترسى در مديس آيا، اور ميسى مناظره كارنگ خوب متوجه ربى ، نوي درجه بين آيا، اور ميسى مناظره كارنگ خوب كه برار با، اتنے بين مولانا شبلى كى الكلام ، رسايل وغيره كا تعارف بوا، اب جسكا فلسف و علم كلام كابرا، اور توجه بات آربه وسيمى كے اب طحدوں اور ماده پرستوں كے ددكى طرف ، بودي مناز با جاعت ، روزه وغيره كا اب كى بودايا بند تھا۔

دینی جوش کایمی عالم سقا، اوراب سن کے سولہویں سال میں سقاکہ سیتنا پور یائی اسكول سےمیٹرك ماس كرك كھنوآگيا۔ اورجولائى 4.4 ميں كينگ كالبحيس دافول بوگيا، المحنوة ناكجها ورسيط بوكيا عقاا وربيال ايك عزيزكم ياس ايك الكريزى كتاب محفن اتفاق سے دیکھنے میں آگئ ، اچھی خاصی خیم ہرچیز کے پڑھنے اور پڑھ ڈالنے کامرض تو مرقوع الى سے تھا، كما ب كاكيرانا بواتھا، بے تكان اس كماب كو بھى پردھنا سروع كرديائيكن اب كيابتايا جائي، جون جون آكے برهناكيا، كوياايك نيا عالم عقليات كا كھاتاكيا! ورعقائدو بظا براس كاكوئي تعلق ابطال اسلام يا ابطال مداجب سي مقاء اصول معاشرت و آداب معاشرت يركنى، تام تقا ELEMENTS OF SOCIAL SCIENCE ا ورمصنعت کانام اس ایرنیشن پس غاتب تفا، بجاتے نام صرف اس کی طبی ڈگری ام، ڈی درج تھی، بعدے ایڈریشنوں پرنام ڈاکٹر ڈراسٹریل DYRES DALE تکلا ا دربدرکویجی کھلاکہ وہ اپنے وقت کا ایک کتر المحد تھا، کتاب کیا تھی، ایک یار ددنجی ہوتی مركك تقى محكه كااصل برت وه اخلاقى بندشيس تقيس، فبغيس زيهب كى دنبااب تك

برطورعلوم متعادة کے پکڑے ہوئے ہے اوران پراپنے احکام کی بنیا در کھے ہوتے ہے مثلاً عفت وعصمت ، کتاب کا اصل محد انحیس بنیادی ، افلاتی قدروں پرتھا، اس کا کہنا تھا کہ یہنسی خواہش توجیم کا ایک طبقی مطالبہ ہے ، اسے مثابے رہنا، اوراس کے لئے باضابط عقد کا نمتظر رہنا، دورت ایک فعل عبت ہے بلکہ صحت کے لئے اور مبنسی قوتوں کی قدرتی بالیدگی کے لئے سخت مضربے ، اس لئے ایسی قیدوں پا بندیوں کو توڑ دالو، اور ندیہ وافلات کے گڑھے ہوتے ضابط زندگی کو اپنے پیروں سے رو تد ڈالو، اور ندیہ وافلات کے گڑھے ہوتے ضابط زندگی کو اپنے پیروں سے رو تد ڈالو، کر اور ایسی قدر پر ہرتی تھی جو ندہ ہا درا فلاق کو ہمیشہ عزیز رہے ہیں۔ مافقس کا مسلم ضط تولید دُنیے میں سب سے بہلے اس کتاب ہیں پڑھنے ہیں آیا، انداذ بیان بلاکا ذور دارا و دو طیبان تھا میں سولہویں سال کا ایک طِفل ناداں اس سیلاب عظم میں اپنے ایمان وافلاق کی نفی تھی کے مطابق ہو۔ کہنا ہو کے مطابق ہو۔

ندمهب کی حایت و نصرت میں اب کم جو قوت جمع کی تھی، وہ آتی مشدید
بمباری کی تاب دلاسکی، اورشک و برگمانی کی تخم ریزی ندمهب وافلا قیات کے فلات
فاصی ہوگئی \_\_\_\_\_ لاحول ولاقوۃ، اب کمکس دھوکے میں بڑے رہے تقلیدًا ابتک
جن چیزول کو جزوا یال بنائے ہوتے ہتے، وہ عقل د تنقید کی دوشنی میں کیسی بودی،
کمزورا وربے حقیقت تکیس، یہ تقاوہ ردّ عمل جو کتاب کے ختم ہونے پردل ورماغ
میں پیدا ہوا \_\_\_\_ بروپیگیڈے کا کمال بھی ہی ہے کہ حمد براہ واست دہو، بلسکہ
اطراف وجوانب سے گولہ باری کرکے قلعہ کی حالت کو اتنا مخدوش بنا دیا جائے کہ خود

د فاع کرنے والوں میں تزلزل و تذبرب بیدا ہوجائے، اور قدم ازخودا کھڑجانے برآ مادہ ہو جائیں۔

شک وارتباب کی یخم ریزی بوبی مجی تقی، کرعین اسی زماریس لکفنوکی لائتریر میں ایک صیخم کتاب کتی جلدوں ہیں INTER NATIONAL LIBRARYOF FAMOUS LITERATURE ביוח ש נצפונ געיוב לו בא געוב באוני באיני ادب و ما ضره کی ہے، ساری دنیا کے ادبیات کے بہترین انتخابات کواس میں جمع کردیا گیاہے،اس کی ایک جلدیں ذکر قرآن اوراسلام کاہے، ذکر خیر سبی تیکن بہرال كوتى بيجو دمنقصت خصوصى كمى نبيس اليكن اسى جلديس ايك بورس صفى كافو توجى بانى اسلام"کادرج ، قداًدم اور نیچمستند حواله درج که فلال قلمی تصویرکایه عکسب كويا برطرح فيجح ومعتبرا ورظالم في شبيد مبارك ابك عرب يحسم برعباء مرريمام، ا ورجیره مبره پر بجائے سی قسم کی نرمی کے ، تیوروں پرخشونت کے بل بڑے ہوئے ہاتھ مين كمان ، شار برتركش ، كمرين الوار ، نعوز بالشركوياتهام ترايك بيبت ناك وجلادهم کے بروی سردار قبیلہ کی اِ \_\_\_\_اب آج اگر خدا نخواستہ بھراسی طرح کاکوئی نقش نظر بڑے، توطبیعت خودہی بے ساختہ کہ استخفراللہ، اصلیت سے اس بیجرخیالی كوتوكونى دوركامهي واسطنهين، صريف مين توجيره بشرو، وضع لباس كاايك ابك جزئير ديا ہے،اس سے اس ہيو لے كوكوئى مناسبت بى نبيس، قطعى كسى شيطان كا گڑھا ہوا ہے، اس وقت اتنے ہوش کہاں تھے ، چوٹ اور بڑی سخت چوٹ یک بیک دل و دماغ دونول پریری، اوراندرسے اواز ان توبر کہ یجے کیا دھوکا ہواہے ، تنفقت ولينت اكرم ورحمت كسارح قصيبامل نكع احقيقت توأب جاكر

کھلی! \_\_\_\_فرنگیت سے مرعوب دہنیت اس کا تصور بھی نہیں کریمتی تھی کر فود اس فرٹویں کوئی جعلسازی ہوسکتی ہے، اور صاحب کی بات بھی کوئی غلط ہوسکتی ہے تھیتی توہور ہو دہی ہے جواس فوٹوسے عیاں ہے!

ییجے، پرسوں کی محنت اور تیاری کا قلع بات کی بات ہیں ڈھاگیا، اوربغیرسی آریہ سماجى المسيحى ياكسى اوردهمن اسلام سے بحث ومناظره ميں مغلوب بوت، ذات رسائي سے اعتفاد، رجینیت رسول کیامنی، ربینیت ایک بزرگ یا اعلیٰ انسان کے بھی دیکھتے ديكفة دل سےمٹ گيا! اسلام وايمان كى دولت عظيم بات كہتے، ارتداد كے خس وخاشاك یں تبدی ہوگئ \_\_\_\_ہمسلان کے لئے کتاب کا یہ حقہ بڑے فور وفکر، عبرت وبعیرت سے بڑھنے کے قابل ہے، دین کے آغوش میں با ہوا، بڑھا ہوا، لڑکا بلکہ نوجوان شیطان کے پہلے ہی دوسرے جلے میں یول چت ہوگیا۔ گربی کے کتنے دروانے میں،اورشیطان كى أمرك لغ كتف داست كھا ہوت ہيں! \_\_\_\_ خازاب بھلاكہاں! تى رەسىتى تقى ، يبلے وقت سے بے وقت ہوئی، إبندی گئ، ناغے اور کئی کئی ناغے ہونے تنظیم پہال کم ک بالكل مى فائب موكمي، وضوء تا وت، روزه وغيره سے كوئى واسط مى در إبشرق شروع میں کچھنوف اور لحاظ والدما جد کار ما،لیکن یاکب تک کام دیتا ،کھنتوسے سیتا پورجب ان کے پاس جا آ، تو نماز کے وقت ان کے پاس سے ٹل جا آ، اد هراد هراوجا آ، اور تمجی مميى سوتاين جاما، سب سے نازك معالم نماز جمع كا أيرا، يسلي مرحوم نے برى كوشش كى كر مجھ سوتے سے اس مل اپنے سائھ نے جائیں ، جب ديكھا كريس كم بخت اسمنا ، ى نہيں ا بول ، اوروقت نکارمار اب، تو مجھ میرے مال پر چھوٹر کر خود رواز ہوگئے ،کس دل

سے ؟ اب يہ كون بتائے ؟

ا ورآج جب سوچا ہوں کراس وقت اس الٹر کے بندے پرمجھ نا ہجاری طرف سے کیاگزری ہوگئ تواپنی نشامت وید پختی پرگویا زمین میں گردگر جما ا ہوں، لیکن ظامرہ کہ اس وقت جب میں الٹرا وراس کے رسول سے بغا وت پرآما دہ تھا، توبا بب بچارے کوکیا فاطری لآیا!

ندین مطالعه اس وقت بھی کھے ایساکم نہ تھا، لیکن فرگی الحاد کے جس سیلا عظیم
سے پھوا در تھا اس سے مقابلہ کے لئے وہ مطالعہ ہرگرز کافی نہ تھا۔ کا نمات عنصری کی ایک
عظیم الشان وغظیم القدر کا رگاہ میں فالق کا تنات نے اپنے قانون میں مُروت ورعایت
کسی کی بھی نہیں رکھی ہے، اپنے بھی اور اُتارے ہوئے دین بک کی نہیں ابنی مبحد وہ
اپنے قرآن، اپنے کعبُ اپنے رسول تک کسی کی بھی نہیں، تلوار میں جو کا شرکہ دی ہے وہ
اپنا جو ہرسب ہی کو دکھاتے گی، چاہے اس کے سامنے معمن اقدس کے اولاق آجائیں،
چاہے مبی رکے محاب ومنبر چاہے کعبہ کے دیوار و در را ور چاہے کسی ولی وصدیق کا جسۂ اور چاہے کسی بی محرم کا جسم اطہر!

پیش این فولادب اسبیرمیا کزبربدن تنغ را نبود حسیا!

### (4.)

## إلحادوإرثداد

كالح ين أكرمنطق، اوريم فلسفرزوب توجى منطق اب توخيركورس يس وافل مقى، جب نبيس بعى تقى الين استول بى ك زمائے سے، اسے چيكے چيكے يرد منا شروع كرديا مسيتابوران اسكول محتوى درجيس مقاءا وربهائى صاحب كلعنويس ايعت اسعك طالب علم بری تعطیلات یں جب سیتا بورا تے توان کے کورس کی کتاب STOCK 15 الم المفاكرير هنا سفروع كرديتا كقاءا ورالناسيدها أفر كو يح يجي ليناءاس ك ابتدائی رسائل منطق صغری و کیری مجی مطالع کروا ہے ۔ کا مج آگریہ ہوس بودی طسسرے بھانے کا موقع ملا کورس کی کتاب کے غلاوہ اور بھی کتابیں منطق کی التریری سے ے رور استروع کردیں ۔ یہاں تک کریل کی خیم اورد قیق کسٹم آف لا مک میں كى طرح جا كيا، حالال كريمنطق سے زيادہ فلسفى كتاب ہے، اور براہ راست فلسف کابھی مطالع جادی ہوگیا۔خصوصًا اس کی شاخ نفسیات (سائیکا لوجی ) کا اب کسی کو كيول يقين أن لكاليكن اس وقت ك سارى يونيورسيول يس سائيكا لوي، شاخ سى سائنس کی نہیں فلسفائی کی تھی اور خوداس کے کئی کئی شیعے تھے علادہ انفرادی و تعقی سأتيكا لوي كي، نفسيات اجتماع ، نفسيات مرضى وغير إسلى دنيم لمحد فلسفيول كى

انتريزي يس كمي نبيس، دهو شهه دهو شهرا ورجها نث چهانش كران لوگول كونوب برهما مِل كاتونمرا ول عفاءا وردل و دماغ اس وقت تشكيكي اورارتياتي نظريات سے متاخر تھی بہت ہی تھا۔ ہیوم اور اپینر کو بھی چا ہے ڈالا، کچھ ایسے بھی تھے جواصلاً تو سائنسٹ تحقے ،مگرشمار طی فلسفیول کے با ہر کھیٹے طی دوں کو بھی خوب نواز ا مثلاً برطانیہ کا چارنس بریڈلا جرمن کا بوشنر، امریکه کا نگرمول - ظاہرہے کہ ان سب کے مطالعسے اپنی تشکیک کو نوب غذا پنجتی رہی، اور الحا د کوخوب تقویت بنجی رہی ، کین اسلام اور ایمان سے برگشة كرف ورصان وصريح ارتداد كى طرف لافى معدول ا ورنيم محدول كى تحریری برگزاس در مرو شرنبیس ہوئیں، جتن وہ فتی کتابیں تابت ہوئیں جونفیات کے موضوع برابل فن كے فلم سے كلى بوئى تقيس بظا ہر ندبب سے كوئى تعلق ہى نہيں ركھتى مقیس، دنفیًا نه ا ثبایً اصلی زبرانفیس به ظا بربه ضرر کتابوس که اندر که او الا منشلاً ایک شخص گزرا ہے ڈاکٹر ماڈسل (MAUDESLEY) س کی دوموٹی موٹی تنابیل س زمادیں خوب شہرت یاتے ہوئے تقیں۔

ایک معدورات دماغی) معدورات دماغی) دوسری معدورات دماغی) معدورات دماغی) اس دوسری معدورات دماغی است دماغی اس دوسری محدورات دماغی اورامراض نفسیاتی کوبیان کرتے کرتے کی بیک دہ بدنجت مثال بی و حی محدی کولے آباء دراسم مبادک کی صراحت کے ساتھ ظالم لکھ گیا کرمصر و عضف کے لئے یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ اپناکوتی پڑاکا دنامہ دنیا کے لئے جھوڑ جانے ایس کی بنیا دیں کھو کھی تو بیسلے ہی ہو کی تقییں اب ان کم بخت امرین فن می رخصت ہوگی اور اسہاا یمان می رخصت ہوگیا، اور

الحاد وازنداد کی منزل کیمیل کوپنچ گئ! ---- ایمان کوعزیز رکھنے والے خدا کے لئے ان تصریحات کوغورسے پڑھیں، اور کچھ لمحے سوچیں کرجس تعلیم کے اُتش کدے میں وہ اپنے جگر کے محود وں کو بے تحاشر جھونک رہے ہیں، وہ انھیس کدھرنے جانے والی ہے!

انٹرمیڈسٹیس تھاا وربے دین کی ہے بڑھ رہی تھی کسی کے پاس لندن کی رہندٹ پربس ایسوسی ایش (RPA) کی ارزال قیمت مطبوعات کی فهرست دیجی ،گویامنه مانگی مراد ال كئي المسلك عقليت وريشنادم ) كے پرجارك نام سے يه سب كتابيں رد ندجب و تبلیغ الحا دیے لئے تھیں ،ا ورگوان کی ذربراہ داست توسیعیت ہی پرآگر پڑتی تھی ہیکن كوئى يمى نديب ان كى زدى بابرا ورمحفوظ وستنى دى تقار بركتاب چە جە آخىي آجاتى مقى، ارزانى كاس دُوريس كبى اس درجارزانى جيرت الكيز كقى، بيلے توركتابي مانگ مأنك كريرٌ هيس، بحرجب لت برُكَّنَ ا ورنشه ا ورتيز بوكيا توفيس ا داكري الجن كاممرإن الط بنگیا، اوربہت سی تمایس اکھاکس فخرسے اپنے کوریشناسٹ کہتا، اوراس پر فخرکتا اوراين اس نتظ مُنَّ كتب فاذكو ديكه كرباغ ياغ بوجاتا بندوستان ميساس کی کوئی شاخ رحمی، لندن اس کے بہشدرہ روزہ نقیب " ریشناسٹ ریویو" یا وولٹریری گائٹ کو قیمت بھیج،اس کا خربدار بن گیا۔ اور رفتہ رفتہ اب اسلام کے نام سے مجی شرم آنے نگی۔ اور انظرمیڈیٹ کے سالانا متمان کا جب وقت آیا توامتی فی فارم کے خانے ندبہ میں بجائے مسلم کے درج صرف " دیشناسط "کیا۔

ذہنی، فکری، عقلی اعتبارسے اب تمامترایک فرنگی یا صاحب بہادر مقامسلانوں سے میل جول اب تعدید کا اسلامی تقریبات میں جا ما تو قطعًا ز دیا۔ بڑی خیر

يرجوني كرمبسى، خابكى تعلقات اينے عزيزول اور خاندان والول سے برستورباتى رہے۔اینے ایک سائقی کواسی زمان یں دیکھاکہ اپنوں سے کٹ کر کمل غیروں میں شال مو گئے تھے، اور رہن مین تک بالکل مندوا ذکرایا تھا، میں اپنے کھانے پینے، وقع واباس ا ورعام معاشرت میں بلک کہنا چا ہے کہ ایک مدیک جذباتی چنیت سے بھی مسلمان ہی ربا البدّا كيب روشن خيال مسلمان - ا ورروشن خيال مسلمان اس وقت نوجوانول مي كون درتها ؟ ا ورسلم قوم سے ميري يكانگت كى جرس بحدالله كليند نزياتيس مسلم قومیت کی نعمت میں، دین اسلام کے بعد ایک بڑی نعمت ہے، اور کوئی صاحب اسے ب و قعت وب قیت د بھیں۔ مجھے آگے جل کراس کی کھی نعمت کی مبی بڑی قدر علوم ہوئی ۔ سوٹ وغیروجس مدتک میں نے بہتاء اس میں کوئندرت رحقی، اتناسب ی بینے ستے، تھیٹر وغیرہ میں جس مدتک گیا رسب ہی جاتے سنے ، البته شراب معی نہیں ہے گواس كالجريد كرف كاداده بار إدكيا، ليكن الري مى لينا حب مى كوئى اليى عبيب بات د وى ، غرمن السيى بات ديونيان، جس سے بالكل برادرى سے با بربوما آ۔ اورسلانوں كا کوئی طبق میرے بائیکاٹ پرآ ما دہ ہوجا آ۔ بڑی بات یہ ہوئی کہ کوئی بات الی مجمی دکھی جس سے مسلمانوں کے جذبات بعثریں ، چوہی گفتگوی، علی دائرہ کے اندر، اورنفس مائل پرک ، تعقید جب میمی ک ، عقا ندومسائل پر در ک خصیات پر-

جدیاتی چنیت سے ایک مدیک سلمان باتی دہ جانے کے سلسطیمی یہ لطیف سننے کے قابل ہے کوئی جمر سلم جب کمبی اسلام پر معترض ہوا، تواینا دل اس کی تاسید وہم زبانی کو داستا بکر ارتداد کاس کے با دجودی اس کے جواب دینے ہی پر آبادہ کرتا، اکتوبر

ااوا وکادکرے، ایک بری سیمی کانفرس میں شرکت کے لئے مشہور معانداسلام پادری زویر (Zu EMER) بھی جرین سے آتے،ان کی شہرت عداوت اسلام کی،ان سےبل يهال بني كلى تني بي ال كاطالب على تقاء ا ورعقيدة تام ترمنكراسلام - اين اكس ووست مولوی عدالباری ندوی کوسائھ لے جھٹ ان سے ملنے پہنچا۔ یا دری صاحب يول اخلاق سييش أت ليكن حسب عادت چويس اسلام بركرنا شروع كردي -اب يقين كيجة، كرجوابات مسطرح زوى صاحب في عرفي من دينا سشروع مكة، اسى طرح میں نے بھی اٹکریزی میں ۔ اور یا دری صاحب پر رسی طرح کھلنے ریا یا کہ بیں توخون سالاً سے برگشت ومرتد ہوں یسی یا دری یا آریہ سماجی یاسی اور کھلے ہوتے دشمن اسلام کا اثر مطلق جھے پر دہا، متاثر جو کھے بھی ہیں ہواتھا، وہ تمام تراسلام کے مخفی وشمنول سے ، النيس كے علم وفضل سے، النيس كى تحقيقات عاليہ سے، جوزبان بردعوىٰ كمال باتعقبى کارکھتے ہیں، کٹین وانسۃ یانا وانسۃ بہرحال انددہی اندر زہرکے انجکشن ویتے چلے جلتے میں۔ اور میولا ممال بے خبر پڑھنے والا، بغیرائی قوت مدا نعت کوخود مجی بیدار دکھے ہوتے ان کا شکارہوتا چلاجا آ ہے۔ دماغ توپوری طرح " دانایان فرنگ" وحکماتے مغرب کی عظمت وعلی عقیدت سے عوارمقاا وران کا بر تول وادشاد کریدگانی سے بالاتر متها، ورمريا متبارى سے يرك -

صمافت کے ذل میں ذکراً چکاہے کہ ارچ سنا اوسے آخرسال کک الناظر میں تنقید مولاناکشاں کو رہ تنقید در تنقید در تنقید در تنقید مولاناک کتاب تو معن آڑتھی، ورز تنقید در حقیقت تمام بنیا دی عقائر بر تقی، وجود باری، رسالت، آخرت وغیرہ برا وراس نے میری در دہریت "پر تو نہیں، البتہ میری لاا دریت، اور تشکیک پر تم براستناد

-6261

والدمروم کی وفات نومبر الها میں محمعظمیں دوران جی میں ہوتی، انفیں میری ہے دی سے قدرة سخت ازددگی اورا ذیت قلب تھی، بچارے کا جہاں تک ذہن پہنچتا ہر نزی شخصیت سے جھے ملا ملاکر میری اصلاح چاہتے۔ جوعزیز سفر جی میں ان کے ہمراہ سے ان سے بعد کومعلوم ہوا کہ مرحوم نے فلات کعبری مقام کما ہے گئے میں ان کے وہا آیا کی دُما قلب کی گہرایوں سے کی تھی \_\_\_\_مردمون ومضطر کا تیر، نشا دیر وہا آیا کی دُما قلب کی گہرایوں سے کی تھی \_\_\_\_مردمون ومضطر کا تیر، نشا دیر دیر سویر آخرک بیک ویو بر الارالالال کی دیما خران کے فرزند کی بازیا ہی کے حق میں قبول کی تھی، دہ اگرت محد کے ایک فرداد الله الله الله معدوب کے ایک فرداد الله الله الله میں ان کے ایک فرد علی تقادر کو کیا سرا محروم ہی رکھا ا

### باب (۳۱)

# مَرَكِ بِغَرْجُرْزُ

الحاد وارتداد کایه د ورکهنا چا بیتے که دس سال تک ربا سافی ش یااس سے مجھ قبل بى شروع بواسقاءا در مصلع كى آخرى سدمابى تك قائم ربا- دس سال كى مُرت اب اس د ورکے ختم ہوجانے اور پھراس بربھی اتنے دن گزرجانے کے بعد کھے بڑی معلوم نہیں ہوتی الیکن ذراتصور کے سامنے دوران الحاد والے زمانے کولے آتیے جب مدت " ماضى "نهيس كقى " حال كقى ، چل راى كقى ، اور قوت وست رت كے ساتھ چل داى كقى ، معا دالله اکتن لمی معلوم ہورہی تقی معلوم ہی نہیں ہو استفاکہ یہ زندگی محرکیمی فتم محمی ہوگی ا پنے کوبھی ہیں محسوس ہور استفاا ورد کیھنے والوں کوبھی ہیں، د وست و دشمن، مخالف و موافق ،سب ہی کو دیج گنت کے دوجارال نظرکے جیفول نے اس کا عارضی ہونااسی دقت بھانپ لیاتھا) \_\_\_\_اگست مائٹ تفاکیس چیدرآ بادسے نکھنو واپس آگیا۔ اوراپ اینے اسی شوق و معص کے طفیل مطالع نرہی یا تیم نرہی قسم کے فلسفیوں کا مشروع گیا۔ بورب کے شوبنہا نیر وغیرہ سے جلدی جلدی گزرا ہوا ، پہلا مبرچین کے عکم کنفوشس ( CON FUC JOUS ) كاآيا- اس حكيم كي تعليم ا درجيسي جي بو ، مثوبينها تير بي كي طب رح ببرحال خالص ماده پرستار دیقی ا قلاقی عنصراس مدیک غالب تقاکه اس کے ڈاٹھے

رو ماینت سے ماملے سے۔ اور عالم غیب سے کچھ نہ کچھ لگا ڈاسے مامس سے کہنا چاہیے کر یہ پہامطالع سے جو فانص ماڈی وعنصری نقط نظرسے ہٹ کرسی حکیم فلسفی کا کیا ۔ دیر پہلامطالع سے ذوق تجسس نے قدم اور آگے بڑھایا۔ اور اس منزل ہمں بڑی مددا کیا ۔ فرانے کا کی سابھی ڈاکٹر محد دیفظ سیڈسے کی ۔ اور برہ مت اور جین نربہب اور تقیاسونی کی طرف رہ نمائی ہوتی جائے ہے مناسب کی طرف رہ نمائی ہوتی جائے ہے مناسب مال سامان ہرمنزل بکہ ہرقدم پر ہوتے رہتے ہیں !

پہلے ایک اہم اور گہری کتاب ہودہ مت پر پڑھی، اور اس سے تا تربہ پیدا ہواکہ بدھ مت ترب جموع او ہام کا کام نہیں، بلک اس کے اند نفس بشری اور گروح می تعلق بھر محمد ترب جموع او ہام کا کام نہیں، بلک اس کے اند نفس بشری اور کو حقیقتیں اور بھی ترسی بھی ہیں۔ بھر تھیا سونی کی سر شروع کی (اور ظاہر ہے کہ یہ سالہ بے مطابع انگریزی ہی کتابوں کی مدد سے رہے ) مقیا سوفی کو ہند و تھی و سے باند و نوائس کے تقلبات پر دنگ کچھ ما فرات و مسزاین بسنٹ (جو سیمی سے ہند و ہوگئ تھیں) اس کارد ح وال تھیں اور خصوصی مبتنے و منالہ اور بنارس کے نسیفی و درویش ڈاکٹر می گوران واس و حقیق اور بنار سے اور بنارس کے ناسیفی و درویش ڈاکٹر می گوروں کو رجن کا انتقال ابھی چند سال ہوت ۔ 9 سال سے او پر کی عمریں ہوا ہے ) ہند و تھی تو درویش ڈاکٹر می تربی دو تو بی ان دونوں کی تحریروں کو اور ہند و فلسف کے بہترین شارح و ترجمان ہوت ہیں، ان دونوں کی تحریروں کو بہت کچھ پڑھا اور بہت کچھ ان سے سیما - اور مہا داشٹر کے کیک اور بنگال وجنو بی ہند کے آریندو گھوش کی بھی تربی پڑھ ڈالنے کی کوشش اپنی دالی جاری رکھی، اور بندر کے آریندو گھوش کی بھی تربی پڑھ ڈالنے کی کوشش اپنی دالی جاری رکھی، اور اسی دکوریس کرشن ہی کی بھی تربی ہے جمال کے بھی جننے نسخ انگریزی میں بل سے ، پڑھ ڈالنے کی کوشش اپنی دالی جاری رکھی، اور اسی دکوریس کرشن ہی کی بھی تربی ہے جمال کے بھی جننے نسخ انگریزی میں بل سے ، پڑھ ڈالنے کی کوشش کی کی میگوت گیا ہے کہی جننے نسخ انگریزی میں بل سے ، پڑھ ڈالنے کی کوشش کی کھوٹوں کی میگوت گیا کے بھی جننے نسخ انگریزی میں بل سے ، پڑھ ڈالنے کی کوشش کی کھوٹوں کی میگوت گیا کے بھی جننے نسخ انگریزی میں بل سے ، پڑھ ڈالنے کی کوشن کی کھوٹوں کی

اس کتاب نے جیسے انکھیں کھول دیں اور ایک بالکل ہی نیا عالم روحانیات یا ماورار ما دیات کا نظر آنے لگا۔ گا ذھی جی کی بھی تحریری اسی زمانے میں کثرت سے نظر سے گزدیں چھوٹے بڑے ہرادی واقع کا تنات کی کوئی دکوئی رومانی توجیہ وتعبیران کے علم سے برابرد کھنے میں آئی دہی، اور دل ورماغ کومتا ترکرتی دہی \_\_\_\_\_\_روسال در الشريخ المسلسل مطالع كا حاصل يذكل كون كا ورا دى فلسف كاجويت دل من بيضا بواسما، وه شكست بوگيا، اور دبن كويرصا ف نظراً ف لكاكر اسرار كاتنات معتعلق افرى توجيه اورقطعى تعيران فزعى مادئين كى نهيس بلكه دنيامي ايك سايك اعلیٰ و دل نشین توجیبهیں ا ورتعییں ا وربھی موجود ہیں۔ ا ور رُوحانیات کی دنیا سرتاسر وہم وجهل اور قابل مفحکہ وتحقیز بہیں، بلکہ حقیقی اور تھوس ونیا ہے، عربت و توقیر کی تحق عمق ا در تحقیق و ترقیق کے اعتبار سے گوم برھ ا در سری کرشن کی تعلیمات ہرگز کسی میل، كسى اسنسرسے كمنہيں، بكركہيں بڑھى مونى بير- اور حكمات فرنگ ان كے مقابليس بہت يست وطي نظرا في تكي اسلام سان تعليات كويمي فاصر بُعد مقارليكن ببرطال اس مسائل حیات، اسراد کائنات سے متعلق نظر کے سامنے ایک بالکل نیار خ آگیا اور اویت لاادريت وتشكيك كى جوسربفلك عمارت برسول مي تعمير يوتى تقى، وه دهرام سازمين پر آرہی۔ دل اب اس عقیدہ بر آگیا کہ ما دیت کے علاوہ ، اور اس سے کہیں ما ورا وما فوق ایک دوسرا عالم روحانیت کامی ہے۔ حوس مادی محسوسات، مرتیات ومشہودات ہی سب کچه نبیس،ان کی تهریس اوران سے بالاتر و غیب اورمغیبات کا بھی ایک مستقل عالم اپنا وجود رکھتا ہے ۔۔۔ قرآن بجیدنے بالکل شروع ہیں جوایان کا وصف ایان بالغيب بتاديا ہے۔ وہ بہت ہى پُركمت ومعنى خيز ہے، پہلےنفس "غيب" پرتوا يان ہو۔

پھرانس کے جزئیات و تفصیلات بھی معلوم ہوتے رہیں گے،ہمارے مولوی صاحبان کو اس منزل ومقام کی کوئی قدررز ہو،لیکن در حقیقت یہ رو ما نیت کا عثقاد ،ایان کی پہلی اور بڑی فتح میین ما دیّت ،الی دو تشکیک کے تشکر پڑھی۔

اس دور کی اجمی اجدا ہی تقی کہ مولانا سبلی کی سیرة النبی کی جلدا ول پریس سے با ہر آئی، کتاب بل کے فلم سے تھی۔ موضوع کچے بھی ہی، کیسے زاس کوشوق کے با تقول سے كموتنا وراشتياق كى أنكمول سے پرهنا، كمولى اورجب كسا ول سے أخر تك پرهدالى دم دایا، دل کااصلی چورتویبی سفارا ورنفس شوم کوسب سے بڑی مفور دوائی سفی ده اسى سيرة اقدس بى كے تعلق توكتى مستشرقين و محققين فرنگ كے حملول كا اصل مدف توذات دسالت بی تنحی خصوصًا پسلسازغزوات و می دیات ، ظالموں نے بھی توطرح طرح سے دل میں بھا دیا سفا کر ذات مبارک نعود بالٹر بالکل ایک ظالم فالح کی مقی شیل نے دانٹران کی تربت مھنڈی رکھے ،اصل دوااس دردکی کی،مرہم اس زخم پررکھا۔ ا وركتاب جب بندى توجشم تصورك سلمندرسول عربي كى تصويرايك برا مصلح ملك وقوم اود ایک رحم دل و فیاض حاکم کی تھی ،جس کواگر جدال د قبال سے کام لینا پڑا تھا تو پیرانک آخردر جیس، برطرح پرجیور بوکر، یه مرتبرلقیناً آج برمسلمان کورسول و نبی کے درجے سے کہیں فرو ترنظرائے گاا ورشیلی کی کوئی قدر وقیمت نظریں دائے گی، سیکن اس كا حال ذرااس كے دل سے پوچھتے جس كے دل يس نعوز بالله بدرا تغف وعنا داس وات اقدس كى طرف سے جا ہوا تھا يشبل كى كتاب كايدا حسان مي كيمولنے والانہيں \_\_\_\_ابوطالب بالممى كامرتدابل ايان بي جوكجها ورجيها بعي بوربهرمال ابولهب

## ابوجهل كے خت نفس سے اسے كيانسبت! .

۔ نزکرہ کتابوں بی کامسلسل جل رہا ہے، اب ذرا دومنٹ کے لئے اس سے ہٹ کر برطور جو معرضہ ان شخصیتوں کا نام بھی شن لیجے، جو اس درمیان بیں جھے اسلام سے قریب لانے میں معین ہوتی رہیں سوال قدرتا یہاں پڑھنے والے کے ذہن ہیں یہ پیدا ہوگا کہ جب میرے تعلقات مسلمان دوستوں عزیزوں سے برابرقائم رہے، توا قران لوگوں کی بڑی اکثریت گئوں فاموش دہی، ان ہیں سے بہتوں نے فریفے تبلیغ، جلی یا فعل کیوں زاداکیا اِ ۔۔۔۔ جواب ہیں ایک مدیک تونام، عام غفلت، جود، ہے می اور غلاقتم کی رواداری کالے لیجے، اور چود وسری بات یہ کہ اپنی مدیک تو بات ہیں ہوں فلاقتم کی رواداری کالے لیجے، اور چود وسری بات یہ کہ اپنی مدیک تو بات ہیں ہوں نے مارے ایکن میں کہ والم اور کوی کوششوں کا میرے اور پائر میں کی کوششوں کا میرے اور پائر میں کی کا ایک مشہورشیخ طریقت، میں کہا ہو کہ کا ایک مشہورشیخ طریقت، دلی کے ایک مشہورشیخ طریقت، دلی کے ایک مشہور ومعرو وت مونی، ان سب نے اپنی اپنی کمندیں میرے اور پھینکیں، میں کہ سے جوری ورجہ حا۔

برچ کردنداز عِسلاج واز دوا رنج افزول گشت و ماجت ناروا

پال مخلصاد و مکیما د کوششیں بیماگر مقوڈی بہت کسی کی چیکے چیکے کادگر ہوتی رہیں توبس ان ڈوپستیول کی :-

(۱) ایک الآباد کے نامونظ لین شاعر صرت اکٹر، بحث ومناظرہ کی انھوں نے کہی چھانوں بھی نہیں پڑنے دی، اور دکھی پندوموعظت ہی کی طرح ڈالی۔ بس

موقع بموقع اپنے میٹھے اندازیں کوئی بات چیے سے ایسی کہ گزرتے، جودل بیل ترماتی ا ور ذہن کو میسے معوے دے دیتے کے قبول من کی گبخاتش کھے توبیرمال بیدا ہو کروتی ۔ ایک روز بولے کو دیوں صاحب،آب نے توکالج میں عربی لی تھی، پھراب بھی اس سے پھے مناسب قائم ہے؟ علم و زبان کوئی بھی ہو، بہر حال اس کی قدر تو کرنی ہی چا سنے ا يس نه كها" اب اس كركفني يرف كا وقت كهال متاب يوك در نهيس كهدايم شكل تونہیں، قرآن کی ہے شل ا دہیت کے تواہل پورپ بھی قاتل ہیں، اور سُناہے کرجڑی یوینورسٹیول میں قرآن کے آخری پندرہ پارے عربی ادب سے کورس میں داخل بین آپ عقائرتهي ، زبان بى كے احتياد سے قرآن سے دبط قائم ركھتے اور جننے منٹ بھى روزاية بكال سكتے بول اسے پڑھ لياكريں ، جننے حصتے آپ كى سمي بى دائيں ، الفيس جموڑتے جائیے، اوریہ کھی لیجے کہ وہ آپ کے لئے نہیں لیکن آخرکہیں تو کھے فقرے آپ کولیند آہی جائیں گے، بس انہیں فقروں کو دوجار بار پڑھ لیا کیجئے، اور آپ کے لئے کوئی قید باونو ہونے کی نہیں "

يه ايك مود مقاان كى تبليغ كا-

(۲) دوسری ستی وقت کے نامور رہ نمائے ملک وملت مولانا محملی کی کھی، بڑی زور دار شخصیت ان کی تھی، اور میرے توگویا مجبوب ہی ستے کہمی خطیں ، اور میں زبانی ، جہال ذرا بھی موقع پاتے ، آبل پڑتے ، اور جوش وخروش کے ساتھ ، کہمی ہنستے ہوئے ہوئے اور کھی آنسو بہاتے ہوئے اور کھی آنسو بہاتے ہوئے ان کی عالی دماغی ، و ہانت ، علم ، اقلاص کا پوری طرح قائل مقااس لئے کہمی بھی کوئی گرانی دونوں کی تبلیغ سے مزیونی اور دونوں حق نصح دخیر خواہی ) اداکر کے پورا اجر سمٹے دہے۔

ان دو بهاری به کم شخصیتوں کے بعد ایک تیسرانام اورشن کیجئے، یہ پنے ایک ساخلی مولوی عبد الباری ندوی سخف ، اور آج جوائی حلاق کے مولانا شاہ عبد الباری خلیفر حضرت سفانو گئے۔ وهیما دهیما ان کا اچھا ہی اثر پڑتا دا ۔۔۔۔ اور لیجئے چو تھا نام ایک غیرمسلم کا توربابی جاتا ہے ، یہ بنارس کے فاضل فلسفی اور درویش بایو میگوان داس سنے ، ما دیست کی درویش میں ہے آئے میں منافع ، ما دیست کی درویش میں ہے آئے میں فاصد دخل ان کو بھی ہے ، ان کی تحریروں سے استفادہ کے علاوہ ملاقات کاموقع بھی ان سے اکثر طبار ہتا۔

گیتا کے مطالع کے بعد سے طبیعت ہیں دیجان تعوف کی جانب پیدا ہوگیا تھا ،
ا ورسلم صوفیا کی کرامتوں ا ور ملفوظات سے اب وحشت نہیں رہی تھی ، دل چپ پی پیرا ہوگئی تھی اور فاصی کتابیں فارسی ا ور اُر دوکی دیکھ بھی ڈالی تھیں ۔ مؤر شخصیتوں میں قابل ذکر نام دیوہ کے مشہور صوفی بزرگ حاجی وادث علی شاہ کا ہے ۔ ان کے مفوظات بڑے چا قرسے بڑھتا ہا وران کے کرامات وخوار ق کے چرچے بڑی عقیدت سے سنے لگا تھا واضح و شعوری طور پرمسلمان ہوتے بغیر۔

متی ہی کیا۔ سیکروں مزاروں شعر بھی میں خاک بدائے ، اس پر بھی مشش وجازیت كايه مالم كها خسياد پرهتا جلاجاً ابول ا ورسرنيس أسطاياً ابول وريوانول كى طرح ایک مستی بے بھے بوجھے ہی محسوس کرر ہا ہوں اکہاں کا کھا تا پیناء اور کیسا موناء تیں جی میں بی کروبندکرے فلوت میں کتاب پڑھے جاتے کہیں کہیں آنسو ساتے، الک کہیں کہیں جغ بھی پڑتے اکتاب کے ماشے خصب کے بخے ،خصومت " مرشدنا قبل عالم" كے تلم سے تكلے ہوت ۔ ديكھنے میں مختصرا ور چندلفظی، ليكن ساليے مشعرکا جو ہرومغر کال کر مکھ دیاہے ربعد کومعلوم ہواکدیں مرشدتا " حضرت ماجی الدالة مہا جری کے تھے ، \_\_\_\_ یا دہیں کر کتاب کتے عرصے میں ختم کی مبروال جب مجی فتم کی ، تواتنایا دہے کہ دل متا ذمیاں کا نہایت درجرا حسان مندرتھا کہ یہ نعمت بع بها المفين سمح ذرايع إلاة أنى على شكوك وشبهات ، بغيرس ردو قدح ميس پڑے،اپ دل سے کا فور کتے، اور دل صاحب مشوی پر ایمان ہے آنے کے سئے ہے قراد تھا! گویا فدا ورسول دنعود بالٹر، سب کچہ وہی سے مسلان ب شک اب بھی نہیں ہوا تقارئین دل متت کفرسے بالکل بٹ چکا تھا، ا ورتشكيك والحاد فرنك پرىعنت بھيج ر إسمار

اس دُور پی تَصوّن کی فارس کتابی فاصی پڑھ ڈالیں، فریدالدین عطار کی منطق الطیر، جامی کی نفحات الانس وغیرہ، جی خوارق وع بابات میں بہت لگتا تھا، اور کشفت وکرامات کے قصے فایت اعتقاد واستیاق سے سناکرا، لکھنو میں اسی گھریں ایک فالزاد بھائی شیخ نعیم الزمال آگر رہے تھے، وہ تودا یک مستقل تذکرة الصوفیر کتے، ال کی صبت نے سونے پرسہا گہ کا کام دیا، مزادات

#### پارس (۱۲۳)

# اسلام كى طرف بازگشت

ان تدریجی اندرونی تبدیلیوں کے ساتھ آہستہ آ ہنتہ اسلام کی طرف آر اسھا۔ بكدكها چاہيے د. ه فى صدى سے ترياده مسلمان بوچكا تقاكد اكتوبرسناء ميں سفردكن يى ایک عزیزناظ یارجنگ جے کے ہاں اورنگ آبادیس قیام کا تفاق ہوا۔ اوران کے انگریزی کتب خانین نظر محدعلی لا بوری احمدی (عرف عام میں قادیانی ) کے انگریزی ترجه وتفسير قرآن ميد بريولي يديرين اب الموكرا لمارى سے كالاا ورير هنا سفروع كر ديا - جول جول بول يرهناكيا الحدال الرايان برهناكيا - جن صاحبان وبنيت بي اس وقت - كساتقا، اس كامين مقتضاريه تقاكه جومطالب أردويس بي الررستة ا ورسيات معلوم ہوتے، وہی اگریزی کے قالب ہیں جاکر توثرو جاندارہن جلتے۔ یہ کوئی مفالط تفس بويا دبور ببرحال ميرع في بن توحقيقت واقعبن كرر إ\_\_\_\_ا وراس المكرنيري قرآن كوجب ختم كركے دل كوشوالا تواپنے كومسلان بى پايا۔ اوراب اپنے ضمير كودهوكادية بغيركلرشهادت بلاتاس بره جيكا تقاسد الشاس محدهلي كوكروث كروف جنت نصيب كرے اس كاعقيده مرزاصاحب كمتعلق غلط تقايا مي مجھ اس سے طلق بحث نہیں بہرحال اپنے ذاتی بچر پر کوکیا کروں میرے كفر وارتداد كے

تابوت پرتوآ فرى كيل اسى نے سفونى \_\_\_\_ى اسلام سے دب يا دّن چيے چيكے يا ہر نكل گيا تھا، الله كى كري كواسى اسلام ميں اسى طرح آ بسته آ بسته بھردافل ہوگيا اور جس طرح اخراج وارتداد كا وقت برقيديوم وتاريخ متعين كرنا دشوار رہا، اسى طرح بازگشت كا بھى دن آ ارىخ متعين كرنا آسان نہيں دسكين بہرھال اب اكتوبرستا يا ميكن برھال اب اكتوبرستا يا ميكن تو بوري تھى ۔

ضلالت مطالع کے داستہ سے پائی، ہرایت بھی مجداللہ اس کی راہ سے تعییب اوتی، اکبر کے مصرعہ

دل برل مائیں گے تعلیم بدل جانے سے کی تعلیم بدل جانے سے کی تصدیق آب بیتی سے پوری طرح ہو کردہی، زندہ شخصیتوں کو دخل خاص ان انقلابوں میں کم ہی رہا۔

بندوفلسفا ورجوگیا نقعون نے گویا کفردایان کے درمیان بل کاکام دیا۔
اس معروضہ کو وہ متقشفت حضرات فاص طور پرنوٹ کریں ،جو بندوفلسف کے نام
اک سے بھڑ کے ہیں اور اُسے کیسر کفروضلالت کے مراد ن قرار دیتے ہوتے ہیں ، ہوایت
کاذریع بھی اسے با سانی بنایا جاسکتاہے ، اور یہ حضرات اپنے جوش دین داری ہیں بلی
اور محد علی لاہوری کی فدمت تبلیغ کو سرے سے نظرانداز نز کرجایت ، ہیں نے تو دونوں کی
دست گیری محسوس کی بلد اسپرٹ آف اسلام والے جسٹس امیر علی کے کام کو بھی حقیرت
سمھیں حالاں کہ وہ بچارے توقر آن جید کو شاید کلام محدی ہی سمجھتے تھے ۔ اپنی سرگزشت
کا توفلا صربی ہے کہ جس فکری منزل ہیں بین اس وقت تھا، حضرت تھانوی جسے بردگوں
کی مخریروں کو نا قابل انتفات مخمر آنا، ان کی طرف نظریک ما احدان کے وعظ و

## سلقین سے اللہ بی اثر قبول کرتا۔ غدالطیف و تقویت بخش سبی الیکن اگرمریش کے معدہ سے مناسبت نہیں ہوگی توالٹی مضربی بڑے گی۔

د ولت ایان کی تواب بے مشیر نصیب بوگئ تھی، نیکن ابھی تک رواجی تصوف و خانقا بی مشیخیت می مطوری که از با تفا، درگا بون پرما ضری ا و رعوس می مشرکت کا زور مقادات آستاد اجمير پر ماضري دي، توكل درگاه خوا م بختيار قطب كاكي پر الكه خنوگي درگا ہوں دشاہ میناء اورصوفی عبدالرحن ) کے بھیرے تو ہوتے ہی رہتے اور جوارکے مزارات رُ دولی، باندا ور دبوه کے چکر برابر کاٹنا دہتا۔ خصوصی نسبت جاکر حضرت نظام الدين اوليار دموى سے قائم مونى اور متوں اسى كے طفيل ميں مهمان خواجس نظامى كاجاكر بهوتار بالتشاركا أغاز تفاكك منتوسه دربايا دمنقل بهوآياا وريبيس كى سكونت اختيار كرلى - دوسال متصل عرس اينے مورث اعلى مخدوم أبكش دريا با دى كا دھوم دھام سے کیا اور زور دار محفیس قوالی کی کرائیس پر تلیز کی میلی سه ما ہی تھی که وجد آفریس نعتب غزليس مولانا محد على كي الته أكبيس ا وران يرخو دمي غزليس كهر مراحفيس قوالول سے كوايا. أنفاق سے دریا بادیس قوال بھی خوب است آگئے خصوصًا افقل مرحوم سماع جیسے روزمرہ کے معمولات میں داخل ہوگیا۔ اور رفتہ رفتہ گریم بھی طاری ہونے لگا خصوصًا صبح کے وقت کی بھیرویں میں ، اور تعتبہ غزلوں پر تو توب یا دے کہیلی یا رجن معمون پر آنسویے اختیار جاری ہو گئے تھے، وہ جامی کی ایک مشہور غزل کامطلع تھا۔ بخرام بازجلوه دهأل سرونازرا يا مال خويش كن سرابل نياز دا

رسول الشمل الشرعليدوسلم كانام مبارك من ، بارا آنسوب اختيار بهرآت، بررگون كوخواب بين بارا ديما و اور زنده ابل دل وابل طريق كى زياريس بهى بارا بهويس . بويس -

يه دوركوني دهاني تين سال قاتم را يستلاكا فالباسم برتقاء كمتويات محدوم مندى کے مطالع کی توقیق ہوئی۔ بڑا اچھانسز ،خوب خوش خطور دکشن اچھے کا غذیر؛ حاشیہ كے ساتھ ( تمتوى كے كان يورى ايريش كى طرح ) نو حصول يس امرتسركا چھيا ہوا س كيا۔ اس فطبیعت پرتقریبًا دلیسا بی گراا تر دالا میساتین چانسال فبل شوی مرز حیکا تقا، فرق اتنا عقا كمنوى نے جوش وستى كى ايك كرى سى بىداكردى تقى . بجات إده وادم کی آ واره گردی ا ور مرصاحب مزار وصاحب آستان سے کولگانے کے امیعین ثنام اہ اتباع شریعت کی مل گئے۔ منزل مقدومتعین ہوگئی کہ وہ رضائے اہلی ہے ،ا وراس کے حصول و وصول کا ذریعه اتباع احکام مصطفوی ہے ۔۔۔۔ شنوی اور کمتوبات دونون كايدا حسان ، عربه ر معولن والانهين ، راه برايت جو كيد نصيب موتى ، كهنا جاسية كبالآخرا الفيس دونول كمطالع كاثمره بادا ورياس صورت بي جي كدونول کامطالع بغیرسی اسستادگی ده نمانی، اوراپنی کم استعدادی کی بناپرتمام ترسطی ا ور سرسری بی ریا-

اب مطالعہ خانص دینی کتابوں کا شردع کیا، اور کالیج کی پڑھی ہوئی ٹوٹی پھوٹی عربی کام آئی، تفسیر، حدیث، فقہ کلام کی کتابوں کی ورق گردانی شوق وسرگر می سے کرڈالی، زیادہ تراکد و ترجوں کا سہارائے ہوئے۔ بجداللہ ان علوم کی مجہات کتب اردویس اکثر منتقل ہوآئی ہیں۔ قرآن جیدے اُردوا ور فارسی ترجے ہا تھ لگ گئے ،
سب ایک ایک کرے کھنگال ڈالے ۔ بھر نوبت بیضا وی ، کشان و غیرہ کی آئی، مدین کے سارے د فتر تو خیر کیا پڑھتا۔ صیاح کے جستہ جستہ مقامات اپنے ندا ت کے کچھ رہ کچھ بیڑھ ہی لئے، اسی طرح فقہ کی زبادہ مشہور ومتداول کیا بوں کے اپنے کام کے گئے رہ بو ترجول اور حاشیوں کی مددسے دیکھ لئے۔ لغت قرآن، لغت مدیث ، لغت فقہ برجو کیا بین ہاتھ آگینس، ان سے بھی کام لینے لگا۔ پڑھ ڈالنے کا جوم من شروع سے تھا، وہ اس وقت بھی کام آیا ور سے بھے اور بے سے بہت سارے اور اق چائے گیا۔

کھنٹویں ایک صاحب دل بزرگ سے، مولوی عبدالا حرکسنڈوی، برظاہم کلگری
میں طازم، لیکن صاحب باطن، ان کی خدمت ہیں بہت شوخ بلکہ ڈھیٹ رہا، متونی والا اللہ جوار بارہ بیٹی ہیں ایک اور بزرگ سے، مولوی عابر سین فتح پوری، صاحب علم، متبع مشربیت وصاحب نسبت (متونی سیالا) ان دونوں سے بھی بقدراپنے طرف وبساط کے استفادہ رہا۔ سب سے بڑھ کراستفادہ ایمائی مولانا محمطی جو ہر ہمتونی الا الماء کی سے دیا۔ دیکھنے میں دورویشوں کے ایک درویش مولانا محمد میں دس درویشوں کے ایک دروی ۔ حرارت ایمائی کے ایک دکھیے ہوئے ہوئے ہوئے ننور، عشق رسول وعشق قرآن کو کو یا اور ھی ۔ حوارت ایمائی کے ایک دکھیے ہوئے ہوئے ننور، عشق رسول وعشق قرآن کو کو یا اور ھی ۔ محمد نا خیر سیال میں اگر جان پڑی توا تھیں کے فیض صحبت سے ، اخیر سیال ہو ایمان ہی کا باعث ہوتی رہی ۔ مرصب سے برا میں اور بھی کی ہی مرصب سے برا کا مان اور بھی خلافت کمیٹی ہی کے سیسے میں نیا ڈمولانا حسین احمد صاحب سے بسلے کان پوریس دسمبر خلافت کمیٹی ہی کے سیسے میں نیا ڈمولانا حسین احمد صاحب سے بسلے کان پوریس دسمبر خلافت کمیٹی ہی کے سیسے میں نیا ڈمولانا حسین احمد صاحب سے بسلے کان پوریس دسمبر خلافت کمیٹی ہی کہنٹوں کو میسے میں کان پوریس دسمبر خلافت کمیٹی ہی کے سیسے کان پوریس دسمبر خلافت کمیٹی ہی کے سیسے میں نیا ڈمولانا حسین احمد صاحب سے بسلے کان پوریس دسمبر خلافت کمیٹی ہی کے سیسے میں نیا ڈمولانا حسین احمد صاحب سے بسیالے کان پوریس دسمبر خلافت کمیٹی ہی کے سیسے میں نیا ڈمولانا حسین احمد صاحب سے بسیالے کان پوریس دسمبر خلافت کمیٹی ہی کے سیسے کیسے کیں کو دولیش کا کھوری کو سیسے کیسے کان پوریس دسمبر کی کو دولی کو کو کو کو کیا عشر کو کو کھورکی کو کھورکی کو کو کو کھورکی کو کو کھورکی کے کھورکی کو کھورکی کو کھورکی کو کھورکی کے کھورکی کو کھورکی کورکی کو کھورکی کو ک

ها المراع ما ما مرا مرا مرائد من ما مرائد من ما مرائد مرائد

## إبردس

# سیاسی زندگی

جب اپنے بوش کی انھیں کھلیں تومسلانوں کی ستم پالیسی سرکا رانگریزی کی تایدو وفاداری کی یائی۔ علی کڑھ تو خیراس کے لئے مشہورہی سفا، یاتی دیوبند، ندوه، فریحی محل، بربى ،بدايون كياعلام ومشاتح اوركيا قوى يدرا ورا خبارسباس خيال وعقيد\_ کے مقد کوسرکاری وفاداری کادم محرے جاتے مفادلی کاعین تقاضا یہی ہے۔اس شاہراہ سے الگ چلتے سے ، مگرفال فال ، اور ووانے سکنے افراد، قوم کی تعن طعن کا ہدف سنے ہوت۔ اپنے صور میں بس ایک حسرت مو بائی سف اور ببئی ، مرواس وبگال میں بدرالدین طیب جی وغیره سرکارسے و فا داری کوئی چیزعیب وشرم کی تبیی عین منرو فخر کی تھی، اور پیروالد اجدتو خودایک مرکاری عہدہ دار ڈپٹی ککٹر ستے، دا داصا حب کو اگرچ تحصین پس سزاجرم بغاوت و سازش در کانے پانی کی سزانوبرس کی ہوتی تھی اور عدالت سے وہ باغی سرکار ثابت ہوئے تھے ہیں فاندانی روایت رہی کسزاہے جا بوئی تھی اور الرام غلط لگا تھا۔ المفول نے ایک انگریزی جان بھی باغیوں سے بیائی تھی \_میٹرک پاس کرکے رجون منطاع کا بنا بھی بی رنگ ما حول کی تقلید میں ر ہا، کالج میں آنے اور کھنٹویں قیام کے بعدجب "آزادی" کی ہوائگ، تواہیے خیالات

مھی بدلنے اور کانگریس کی طرف ماتل ہونے لگے۔ چاپنی اور اور کانگریس کی کھیتے سے البلال مولاً ابوالکلام کی ایریری میں بڑے آب واب وراہتمام خصوص کے ساتھ تکا۔ میں اس سے کچھ زیا دہ متا فرز ہوا، بلکه ان کے مخالفین ہی کے گروہ میں شامل رہا۔اس وقت تک ا بیندار علی میں مبتلا مقاا وران کے علم فضل کا قائل مقانہیں،اس وقت تک النيس محف ايك يرجوش خطيب سمجع بوت مقابكه توسياس زمانيس ايك زوردار مفته والمسلم كزف بكلا، اور كي دن مولاً اسبلى ني ان كى سريرستى كى يى اساتنا مھی فاطریس دلایا۔ اکتوبرسائدیس تکھنوسے بیاے کرنے کے بعدایم اے کرنے ملی گڑھ كيا، و إل طلبين خوب جوش و خروش برطانيه كے خلاف مقار جنگ بلقان كے سل يس بكس اس سي بهي الگ تفلك رباء سعلى وقار كمنا في محقار با كلهنؤيش لمانون كے جوجیسے انتخاب مداگان كے سلسلے ميں ہوتے سقے، ان ميں البتہ خوب شوق سے شريك بوتاريد دنگ سلام بسان بكرسلد تك دبارد سمرسله يس كانظريس كاسالان ا جلاس تھنٹویں خوب دھوم دھام سے ہوا،اس بیس شریب ہوا،مگر مفت تاشائی کی چینیت سے مرف جلسکی سیرا وربہار دیکھنے، مولانا محد علی کی وات سے البترٹری عقیدت تقی ،اس لتے قدرتُ ان کے انگریزی کامریّدا و رہمدر دسے بھی لیکن یعقدت بس اسی مدیک مقی کران کی تحریری بڑی دل جیسپی سے چٹی دے بے کر پڑھنا۔ با تی ان کی سیاسیات میں ان کا تشریب دی خار ب<u>مدر د</u>ے لتے کچھ ترجے انگرنری سے كركے بھيے، ليكن وہ اصول سياست برعلى دنگ كے تقے، عمل مسائل ما ضروسائنيں سروكار در تقاء البترك المرس جب كومت في مسربسن جيسي أ فاتى شخفيت ركھنے دالی کو تخریک ہوم مرول کے سلسلہ میں گرفتارونظر بند کردیا، تواس دھا کے سے سالا

اکتوبرسی شیرسی وانانے ہمدرد دائی سے از میر نوجادی کیا اوراب ک بین اس میں ہوری کے اور اب ک بین اس میں پوری طرح مشرکی رہا ور مثر وع مصلات سے وہ مروں کی شرکت سے خت وار بھی کا ایر میر ہوگیا۔ اور چندسال بعد صدق نکالا ، اس سب کا تفصیلی ذکر اپنی صحافت کے ذیل میں کرچکا ہوں ۔

مخریک فلا فت کاز در سال ای کی گفت گیا تھا۔ اور مسلم میں تو تخریب نیم مردہ ہوئی تھی، دسمبر مسلم میں اودھ کی صوب فلا نت کمیشی کے نے انتخابات ہوئے اس میں لوگوں نے اصراد کرے اس کا صدر بنادیا۔ بھرمرکزی خلافت کمیشی کا بھی ممبر توگیا

فروری سئر میں کھنٹویں خلافت کا نفرس کا جلسہ ہوا، میں مجلس استقبالیہ کا صدر مقا، جو خطب اس میں برخصا، میری توقع واندازے سے کہیں زیادہ حس تبول حاصل ہوا اور مولانا محمد علی نے برط مرکے لگا لیا اور بیشانی اور داڑھی کے توب بوسے لئے۔

ا ورمولانا محد على في يره كر كل لكاليا وربيشانى اوردارهى كنوب بوسے لية. اس کے بعد خلافت کیٹی کے ملسول میں برابر شریب ہوتار ہا۔ اور صور کمیٹی کا صدر بھی غالباً چارسال مک رہا۔ مولانا محموعلی کی زندگی مجرا تغیس کو اپناسیاسی پیشوا سمحتار با-ان کے فہم وا فلاص د وتول پرسوفی صدی اعتماد سفا-ان کے بعد سے کوئی لیدراس پایکا د الدا وراس سے بعدی سی تحریک مسلم لیگ وغیرہ میں عملاً د شرکیب بوا ـ گوا عما دبها در یا رجنگ دمتوفی سامیم) ا ورجود هری فلیت الزمال دمتوفی ساهیم) بر بعدكوبرابرر باكيا- شكة بين و وسكوليدرسردار كفوك سنگها ورسرداد مفكل سنگه تحنواً ترا ورمولانا محمطی مجی تکفتوس مقے تنیوں کے لئے گئے پرشادمیموریل مال میں ایک بڑی میننگ ہوئی، صدرجاسہ چودھری فلیق الزمال کو کھے دیرے بعد ضرورت ملے جانے کی پیش آئی، مجھے اپنی جگر صدادت کی کرسی پر بٹھا گئے ۔۔۔اس بال یں اسی سندیں ایک بھا جلسہ ولایت سے آتے ہوتے سائٹن کمیشن کی مخالفت میں منعقد بهوا ، اس بین ایک مختصری تقریر مجھے بھی کرنا پڑی \_\_\_\_ بھا اور میں کسانوں کی تخریک کےسلسدیس بنڈت جواہرلال نہرو دورہ کرتے ہوئے دریا بادی آتے ینگ ہوتی اوراس کی صدارت مجھے کرابڑی۔

پاکستان کے قیام کا بس اصولاً ما می مقاکد اس سے مسلمانوں کو ایک ہوم لینڈ استد آیا جا آ ہے، نیکن محرکی جس کرخ پر علی اور جو جو مرصلے پیش آتے رہے ال سے میراکوئی تعلق کمی در ہا، اور تقیم ملک کا ابخام مسلمانان ہند کے لیے اتبادر دناک اوراً لم انتیز ہوگا اس صورت مال کاتوکوئی اندازہ ہی دیھا ۔۔۔۔ سیلانوں پرجو کھے گزری اور ال اور دل گزری اور اب تک جو گزر رہی ہے اس پردل نون کے آنسور وتا ہے اور دل بار بار یہ سوال کرتا ہے کہ جرت اگراب بھی فرض نہ ہوگی تو پھر کب ہوگ ؟ سَیعت لَمُ الّذِیْنَ کَلَمُونَ اِی مَنْقَلَبِ اِیْنَقَلِ بُون ۔ جمیۃ العلم کے کارکنوں ہیں ہے دے کے حفظ الرحن سے وہ بھی سات وہ بھی سات وہ ایس الدی دیا ہے۔ حفظ الرحن سے وہ بھی سات وہ ایس الدی دیا ہے۔

سلامهادی سالم وغیر منقسم بندوستان میں اُخری الکش ہوتے ہے اس میں مسلم لیگ کے امید واروں کوشا ندارہ کا حاصل ہوتی تھی، جب وہ منظر بادا جا آ ہے تو جیسے کلیے برسا نب لوٹ جا آ ہے کس طرح کی گئی گئی گئی گئی اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے کئے اکون جا نتا ہے گئا اس سرزین پر اللہ کے نام کی یہ اُخری پکارجوسوں کی شکل میں ہے اور نہجی شکل محدظی اور بہا دریار جنگ تو خیر ہے ا اب بھی یہ سننے میں نہ آئیں گے۔ اور نہجی شکل محدظی اور بہا دریار جنگ تو خیر کیا، چود حری فیلی الزمال کے کہ دکھاتی دے گی اور سے نام اللہ کا۔

A TAN HE WAS TO BE

# إبرس

### بيعت وإرادت

ابتا فاندان علاوه ایک صاحب علم فاندان ہونے کے ایک نیم صوفی فاندان مجمى تفاءا ورجيد بشت قبل تك مشرب چشت ركفتا تقاء بهر زفته رفته قادريت غالب أكمى بيين مين منوف اس رواجي تصوّف اورسي بيرزادگ ك اين خاندان مين اچھے خامے دیکھنے میں آئے تھے،ا ودکم سنی ہی میں بزرگوں کے لمفوظات اورمنا قب غوت اعظم اوربری گیاربوی قسم کی کتابی خاصی پڑھ ڈالی تقیس ہو غوت اعظم سے عقیدت تو خیر البته ان کے نام کی ہیبت اور ان سے دہشت دل بیں بیٹھ گئی تھی ، بلا دضوان كانام تك ليت موت درتا كا، خيرجب برا موكر كالج مي بنيا، توتصوف ا ورقادریت کیامعنی، خوداسلام ہی دل سے رخصت ہوچکا تھا۔ سالہا سال کے بعد جب كفروضلالت كے بادل چھٹنے لگے، توہیلی روشنی، دھیمی اور دھندلی جونظراً تی، وہ ہندوتصوّ ف اورچوگہی کی بھی۔ <u>جوگ بشسٹ</u> وغیرہ اُرَدویش اور<del>یمگوت</del> گیتا وغیرو انگریزی میں پڑھ کوعقیدت ہندو بزرگوں سے بیدا ہوئی اورکرشن جی سے على الخصوص، اس عبورى دورك بعدجب دامن مسلمان صوفيكا إسة أيا توبيها سابق بد قيد قسم كے فقيرول ، محذوبول اورنيم محذوبول سے بيرا ، اورايك مت كك ان کے متاز نعرے ، کرامات و عجائب ، مجودی کی مفلیں، قوالی کی مجاسیس بھی مرکز عقیدت بنی رہیں۔ مزادات اور درگا ہوں کی زیارت ، اور عسوں کی مترکت ہی کو حاصل تصوف اور مآل دروشی بھتار ہا۔ جاتمی وغیرہ کی غزلوں اور اگر دوا ور ہندی کے بعض اور کلام پر لوٹ جایا کرتا، فدا فدا کر کے وہ دَور بھی ختم ہوا، تصوف کی کتابوں ہیں سب سے بڑا اور گہرا اثر، شنوی معنوی کا پڑا، اس نے جیسے زندگی کارخ ہیں ہی بلٹ دیا۔ سپر غزالی، جیل وغیر بم کی کتابوں سے مستقید ہوا اور آخر ہیں سب سے زبر دست اثر مکتوبات مجدد سر بہندی کا بڑا۔ اور اب مقید اسلامی تصوف کا قائل ہوا۔ فی الدین ابن عربی کی فصوص ان کی میڑے شوق سے کئی بار پڑھنا چاہی مگرجی دنگا، فارسی سفر میں بھی پڑھیں، اور ترجم بھی دیکھا، مگر ہر دفعہ یہ کتابیں مگرجی دنگا، فارسی سفر میں بھی پڑھیں، اور ترجم بھی دیکھا، مگر ہر دفعہ یہ کتابیں کھول کربس بندی کردیں۔ محبق مربر عن مورس کی میٹر میں و مختص و قت کے اجھے احمے اہل دل و معبق بعض مورس اور بعض مربر می و مختص و قت کے اجھے احمے اہل دل و

صحبی بعض طویل اور بعض مرسری و مختصر و قت کے اچھے اجھے اہل دل و ارباب طربتی سے رہیں، بعض نام ایک پھیلے باب "اسلام کی طرب بازگشت بیس ایک اور آپ ان کے علاوہ لکھنو کے مولانا عین القضاۃ اور مولانا عبدالباری فرنگی محلی، اور کھیلواری کے علاوہ لکھنو کے مولانا عین القضاۃ اور مولانا عبدالباری فرنگی محلی، اور کھیلواری کے شاہ سلامان، اور حیدرآباد کے مولوی شاہ محد حسین اور کمال حدیثاہ اور شیخ جیب العیدروس اور مقی پور کے شاہ عزیز الله قابل ذکر ہیں، مگراننی عقیدت کسی سے بھی دہوئی کہ بیعت کی خواہش کرتا۔ مولانا محد علی کانام اس سلسلمیں بظاہر میں سے محل نظر آئے گا، کیکن افلاص ہدین، رسوخ فی الدین، بے دیائی، حکیب باکل بے مل نظر آئے گا، کیکن افلاص ہدین، رسوخ فی الدین، بے دیائی، حکیب رسول ، غیرت ایمانی آگرکوئی چیزیں تو محم علی اس معیاد پر کھرے اور پولاے اُترے ارادہ باربا دان سے بیعت کا ہوا، اور رہ رہ گیا۔

پہھ برات نام شقیں ان ہیں سے بعض بزرگوں کی بتائی شروع کیں ازقہ خرکرو شغل، کچھ ٹریا دہ چل رسکیں، کچھ تھوڑی بہت کوشش کشف قبور کی کی ہے گاڑی جی چل نسکی ، علمی دنگ ہیں مفوظات روی ، فید مافید کو قلمی نسخوں کی مدد سے صحت کر کے چھاپا، کتاب تصوف اسلام تھی ، اور پھر آ خریں مناجات مقبول کی شرح چھاپی ، ابوالقاسم العارف کا عربی رسالہ القصدا لی العرکا قلمی نسخ کسی کتب فان سے ڈھونٹھ نکالا۔ اور کھر رج کے ہروفیس کوطبع واشا عت کے لئے بھیج دیا۔ کچھ مفمون بھی اکتے سیدھے اسی تھو قت کے موضوع پر ایکھ ڈالے ، عرض آیا گیا کچھ فاک نہیں ، ایک جھوٹار عب عوام کے دلوں پر مصوفیہ ومشا کے کی بول بول کرقائم کرلیا۔ اور حضرت روی کی قول اپنے ہی حسب حال نظر آیا ہے

حرف درویشال بدوزدمُردِ دُول تا به خواند برسیلیم آل فسول

را المالي بوگا، جبسے المشرس مرشد شردع بوئن، اور برمتع مسنت، ما مع شريعت وطريقت بزرگ كوشولنا شردع كيا يسئله من دربار مفي پورد صلع أنا و كاسفر اسى نيت سے كيا، ايك برك معربزرگ عزيز الشراس وقت تك زنده سق، ان كى نعتيه غزل، محفل توالى بيستى بوئى دل پراثر كرچى تقى سے الله مالى بيستى بوئى دل پراثر كرچى تقى سے

دوعالم برکاکل گرفت ارداری بربرمو بزاران سیه تار داری نرسر تار داری نرسر تار پارخمتی یا محستد نظرجانب برگسندگار داری برسر تامن نکله ، ده در ملی برسر تامن نکله ، یقیناً مقبولین میں بول کے ، مگر جوبات دل میں تھی، ده دملی

بعض دوستول نے مولانا حسین احدد اوبندی کا نام بھی پیش کیا، اسے بھی دل بیں لئے رہا۔ خلافت کیٹی کے سلسلہ میں ان سے نیاز اخر میں ہوچکا تھا۔ شخصیت بڑی دل کش و جا ذب نظراً تی، خصوصاً ان کی تواضع وانحسار، اورعیادات پرمواظیت، بحیثیت مرشدان کی شہرت اس و قت تک نہیں ہوئی تھی، حضرت تھانوی کا نام اس و قت تک مخص ایک مشہور فقیہ کی چشت سے سنے میں آیا تھا، اور تحریکے خلافت کے وہ سخت مخالف سنے ، اس لئے ان کی بزرگی اور رومانی عظمت تسلیم کرنے کو دل بالکل تیار در تھا۔ اور یفش دل میں خودمولانا ہی کے متقشف مریدوں نے اور کی اور ایک تیار تھا۔ اور یفش دل میں خودمولانا ہی کے متقشف مریدوں نے اور گیرا بھا دیا سے اس کی ایک تیار تھا۔

بی کے حسب مشورہ و ہرایت ، میرے لئے انتخاب آپ بی کمی بزرگ کا فرائیں ، اور آگ بھورہ اور ایک میں اور ایک میں اور ا آگے بطور شال ویمونہ دونام بھی درج کر دیتے سخے ، ایک مولانا حین احمد صاحب من فقانہ و دوسرے مولانا انور شاہ کا شمیری حضرت سے باں سے جماب آیا کمشفقانہ و بیمدر دان ، مگر کھواس رنگ کا کرسلدم اسلیت آگے دیڑ معسکا، اور بات وہیں کی وہی رہ گئی۔

رفیق قدیم مولوی عبدالبادی صاحب ندوی می اتفاق سے اسی زمان میں ای تلاس مرشد كے چكريس بتلاستے، جولائي شكية كا فازمقاكد الحيس سائتے ہے بيلے د يوبند سيجا، اور الخيس نے درخواست بيعت كي مولانا حسين احمد صاحب سے كى ، اس میں ایک بڑادخل سیاس ہم مزاجی کو حاصل سماء اور ایک دن کی یکھائی کے بعد مولاناکی رائے سفر مقان مجول کی جوتی ۔ تینوں کا قافلہ اُ دھی رات کو خانقا ہ متا دمجول ببنيا -ستامے كا وقت \_\_\_سسسوما برا بهوا مقاد دل اس وقت بمي حضرت تقانوى كى بيعت سے لرزد إلى اوراس وقت كے عقائد كے لحاظ سے بيتين تقاكر صر بريسارى كيفيت دوش بوكى، گويانعو زبالظر ما ضرونا ظرين إ فيربعد فيريني بوتى ، ا ورا سے بعد ولانانے تخلید میں حضرت سے سفارش کی کہ وہی اپنی بیعت میں ہم دونوں كوليس حضرت اپنے اصول وضوالط كے لحاظ سے بيعث محمعالم مس كسى مى سفارش کو کیسے قبول کرتے۔ اور مولانا کوجواب دیا کر نہیں ، ان لوگوں کے خیالات کی نوعیت کے لحاظ سے آپ ہی ان کے لئے موزوں ہیں ۔ مولانانے کچھ اورا مرارکیا اور ازراه الحساراين كواس منصب كانا إلى بتايا مكرحمنرت كى مدلّل منتكوك أسكون پیش پاسکنا تقاء آخرہم لوگ دیوبندوالیس آئے، اوریہاں مولانانے تخلیمی بے ماکر ہم دونوں کو بیعت کرلیا۔ اورہم لوگوں سے کہاکہ اسے فنی ہی رکھنے گا ۔۔۔ اس وقت تک مولانا کے مربیہ وں کی تعداد نبس فال ہی فال بھی ۔

مولانا سے عقیدت کی روزنگ ٹوب زور شورسے قائم رہی، اورمولاناکے
اس تحریری ادشاد کے بعد بھی قائم رہی کہ آب لوگ حضرت بخانوی کے ہاتھ یں ہاتھ
دے دیں، لیکن جوں جوں بخریے اور سا لیقے زیادہ پڑتے گئے، اسے کیا کیجے کہ ایسے
ایس بخرید پیش آئے، جو عقیدت کو بڑھانے والے توکیا، اس کی بنیا دیں بلاڈ النے دالے
کتے، پُرانے ذمانے کے بزرگ عواد نیا سے الگ تھلگ رہتے تھے، ان کا ور ان
کے مسیرٹ رین کا معاملہ بس ذکر وشغل، اوراد و وظائف و غیرہ مسائل سلوک و
د ومانیت تک محد ود رہتا تھا مفتحل یہ آپڑی کہ مولانا اس قسم کے بزرگ دیے کثرت
سے دنیوی تخریکوں، اور پہلک اداروں میں برطرح شریک و دخیل سے، اور پسکی
طرح مکن نہ ہواکہ کروں زیر بحث مسائل ہیں، مرشد دُسٹرٹ دکا ضمیرا یک ہی فیصل پر

مسلم یونیورش ، مسلم لیگ ، جمعیة العلماً ، ندوه ، دیوبند، خلا فت کمیش ، جمعوت برے برے کتنے جاسوں میں ہے اندازہ جزئی سوالات میں دائے زئی ان مدوح کوجی کرنا پڑتی اور کجہ بچے میرز کوجی ، اور کوئی صورت اس کی بن ندیڑی کرا تباع شخ سوفیعدی برسمی ، ۱۹۰ ور ۵ ۹ فی صدی میں کرسکتا ، مسلم یونیوسٹی کے فلاں طازم کو ترقی دی جائے یا نہیں ، صور کونسل کے لئے و وٹ فلال کو دیا جائے یا فلال کو ۔ فلال سیاسی مسلم میں مسلم نوں کی پالیسی کیا ہے ؟ جمعیة العلیاری صدارت اس سال کمس کو ملے اِ فلال امتحان مسلمانوں کی پالیسی کیا ہے ؟ جمعیة العلیاری صدارت اس سال کمس کو ملے اِ فلال امتحان

یں فلاں طالب علم کونمبر میں اس کے جوابات کے لحاظ سے دوں یا اس کا لحاظ دکھوں کہ وہ مولانا کامریہ ہے۔ اس قسم کے بے شاد مسائل آئے دن پیش آنے نگے ، اور اس بارکا تخل وہ تازک رشتہ دکر سکا، جومر شد کے درمیان ہونا چاہتے ، مولانا کی ریاضتیں اور عبادات میں ان کی جفاکشی، دمضان میں ان کی شب بیداریا نان کا انحیار و تواضع ، ان کی شیب پی دعالی بی ، ان کا بیرا دایشار، ان کا جذبہ فدمت مان کی مین میں دورہ دورہ اور سی معظمت و فرمت ، یہا و داسی قسم ملائی کے ان کے بہت سے فقا ل مسلم بیں، یہاں سوال ان کا نہیں، مرون درشت نہیری مریدی کا ہے۔

بزرگ اور بھی بہت ویکھنے میں آئے،سب اپنی اپنی جگر قابل تعظیم واحترام

الیکن برجینیت مصلح، مزکی معلم و مرشد حضرت کو فرو فرید پایا، جس طرح مِلّی و سیاسی لیراد کی چینیت سے محمد علی کو پایا تھا۔ اپنی اس محروی و حرمان نصیبی کوکیا کمیئے کہ اتنی رسائی بوجانے کے بعد بھی بے مایہ وہمی دست ہی رہا۔ اور جوا ول بین کورا تھا وہ آخرتک کورا میں کورا تھا وہ آخرتک کورا میں کر اسے بیٹر ھنے والے جیب اس مقام پہنچیں تو حسبتہ کٹراس ناکارہ وننگ فلائق میں دیا ہے۔ کے حق میں دُعاتے خیر فرما دیں۔ یہ تی محم کامطالہ نہیں، محمن ایک بھیک ہے۔

### ياب (۳۵)

### تصنيف وتاليف تنبر(١)

اسکول کے اسھویں درجیں بڑھتا تھا، اور عربو گی بین کوئی ۱ساسال کی ، کہ جىيى شوق كتاب ككف كاجرايا مفنون نكارى يرائق ايك أده سال قبل بى دال چا تھا، اورھ اخبار کے ذریعے، اس لئے اس نتی اس کی میں کوئی غیر معولی الوکھاین د تقا\_ليكن ببرمال اس بن يس الآب الكه دالن كي استعداد كها سعاراً؟ ہوایہ کراس زمادیں شوق زہبی مناظرہ کا سمایا ہوا تھا، خصوصًا میسایکوں سے، مونگیردصوربہار) کے ایک فاضل تھے، مولانا محد علی رحانی جو آگے چل کرنا ظلم مدوۃ العلمار ہوئے، وہ کان پورسے ایک ماہ نام تحفہ محدیہ نامے، عیسا تیوں کے ردیس کالتے تھے،بس اس کے چند نمبروالدصاحب کے کتب فاندین کل اُت اکفیں معلومات كوبترتيب مقورى مى بدل كرايك كاني برخوش خط نقل كربيابس يقى كل كائنا اس "كتاب"كى، آج كتاب كى اس بساط پريشى آتى ہے، ليكن افسوس بھى بور باہ كروه ورق محفوظ كيول درب، ورداس كا كهوز كي تمود يبال مروردرج كيا مآنا، اس مسين كے چندسال بعد جب "عقليت" ور" روشن خيالي كازور ہوا توجوش کے عالم میں وہ سارے ورق یارہ پارہ کر ڈالے! \_\_\_\_انسان کی زندگی بھی

کیسے اُلٹ پھیرکی ندر ہوتی رہ ۔ آج کا ہزگل عیب بن جاتا ہے، اور پیوں مجھر وہی عیب بن جاتا ہے، اور پیوں مجھر وہی عیب بنرنظرانے لگتا ہے، بچین کے شوق جوانی میں قابل مضحکہ بن جانے ہیں، اور سن کے ساتھ آنے نگتی ہے!

سوندهٔ آیا اوریس انظرمیڈیٹ کاطالب علم تھا (کینگ کالج تھنتو) کہ دومقالے زرابڑے بڑے وکیل دامرت سری کے لئے تھے، اس وقت مسلمانوں کا اونچا اور بااثر سر دوزہ تھا۔ ایک عنوان تاریخی تھا اور دوفوع کائی، یعنی محود غزنوی، اور اس میں تاریخ یمینی وغیرہ پڑھ کر دکھایا یہ تھا کہ سلطان محود ہر بخل وغیرہ کے جوالزام لگائے بیں، وہ صبح نہیں۔ یہ مولانا کشبلی کے رنگ کا مفتمون انفیس کی کتا بوں کے مطالع کا ثمرہ تھا۔ دوسرا عنوان فبی تھا اور موضوع اسی طرح کا کلامی، یعنی غذا نے انسانی اس میں ڈاکٹری کتا بول کے والے سے یہ دکھایا تھا کہ انسان کے دانت، اور انسان کے آلات بہضم وغیرہ سب اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ انسان کی قدرتی غذا علاوہ نباتا وغیرہ کے گوشہ تا بھی ہے۔ دونوں مقلے رسانوں کی شکل ہیں وکیل ہی ٹریڈنگ

الجنسى نے سلمیں چھاپ دیتے، اورا خبار کے مالک تمثی غلام محدم حوم کے دوخط تھی مقالوں کی داد و تحبین میں آئے۔ان سے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی، دوسرے جانے دا بول نے بھی توب واہ واک - غذائے انسانی کا ایک نسخ تو آفتاب سلم (حکیم عبدالقوی) مے یاس موجود مقا ، اور محود غرنوی کا قلمی مسوره مجی اپنے کا غذات کی الث پلٹ میں مل گیا۔اس سون میں تی اچھا فاصنوش خطاعقا۔ سناء کے دورا لحاد میں انتہائی عقیدت کامرکزایک برطانوی فلسفی جان استورط مِل تقا، اسے خوب پڑھا، بلسکہ چالا کھا،اس پرایک چھوٹی سی کتاب کامسودہ انگریزی میں تیارکرڈالا،نام بھی بل بی ى تقليدين خوب لميا چوراساركا، غالبًا يه الله الله الماد عالم عالم الله الله الله عالم الله الله الله SKETCH WITH THE CRITICAL REVIEW OF SOME OF HIS WRITINGS چھپوا اتوخیرکیا، خود،ی پڑھ پڑھ کراس سے لطف لیتاا وردومروں كوسنا مارستا\_\_\_ چندسال ادهرك اس كامسوده ميرے كا غذات مي محفوظ عقا، فدامعلوم اب مجى ب يانهي يظلم عقاكه كسط يرأر دويس كمعتاشردع كيا، ا وركني باب لكه دال، نوب يا دب كرايك لمبي مجلّد كابي براسے خوب نوش خط كھ لیا تھا، اور اسے معنون اپنے علی تونیفی عمن مولانا تشبلی کے نام سے کیا تھا، یہ مسودہ سالها سال تک محفوظ رما بهمراس کے بعدا یک روز دین داری کے جوش میں آگرا سے چاک کردان کھی یا دہے افسوس کے ساتھ۔ سائیکا لوجی دنفسیات ،اس وقت تک سآپش کینہیں،فلسفرکی شاخ تھی ہمیری خصوصی دل چیسی کی۔ سائنس کی آمیزش سائیکالوجی میں ہم لوگ بڑی حقارت سے

كهركراس برمنستے تبى تھے، سلائر تھا اور بى اے كئے ہوئے مجھے اتبى چند ہى جبیئے ہوئے مع كرايك مسقل كتاب دو رهاتى سوصفى فلسفه جنرات كنام سى لكورالى دنفيا جذبات اس وقت بالکل بی نامانوس نام بوتا) مولوی عبدالحق اس وقت نع نعے نعے سكريٹرى الجن ترقى اكدو ہوئے ستے ،اكفول نے اس كتاب كى قدردانى كى،كتاب سلاك وألى مي جيبى، اوربابات أردونوأ موزول كى بمت افزان كے لئے اس وقت بہت متاز محق، خواج فلام الثقلين كے مشورے سے الفول نے أيك روبدي في صفي کے صاب سے اس کے ڈھانی سو مجھے دیتے۔ وقت کے معیارا ورمیری نوآموزی کو دیکھتے ہوئے یہ زقم دوڑھائی ہزاری تھی، کتاب "تقنیف" توکسی معنی میں بھی رہتی اور ر بوسکتی متی، زیاده سے زیاده ایک اچھی تالیف کہی جاسکتی تھی، دس یاره انگریزی كتابين سامن دكوكرا كفين كوارد ويس ابناليا تقار خوب دهوم مجي اورايي محدود حلقه یس برطفترواه وابوی \_\_\_\_ د وسرایدی نظروانی کے بعد واوا میں تکارا ور تيسرانظ الث كے بعد ١٩٣٠ مي كي ـ

سلائیس مولانا شبل سیرة النبی کاکام بڑی کا وش وا ہتام سے کررہ سقے،
شاید میری بے شغلی پر نظر کر کے انگریزی معلومات کے بخے اپنے اسٹان میں نے
لیا۔ بعض کتابوں کے نام اکھیں نے بتائے، بعض میں نے بچویز کتے، بچاس دو ہے ابواد
معاوضہ طہایا، اوران کی تاکیدرہتی تھی کہ الائٹر ریوں میں آنا جانا لکمنا لکھانا سب
معاوضہ طہایا، اوران کی تاکیدرہتی تھی کہ الائٹر ریوں میں آنا جانا لکمنا لکھانا سب
معاوضہ طہایا، اوران کی تاکیدرہتی تھی کہ الائٹر ریوں میں آنا جانا لکمنا لکھانا سب
معاوضہ طہایا، اوران کی تاکیدرہتی تھی کھر بیٹے اتنی بڑی رقم اس وقت ایک نعمت تین سو بلکہ سا اڑھے تین سو کے مساوی کھے، گھر بیٹے اتنی بڑی رقم اس وقت ایک نعمت

معلوم ہوئی۔ مولانا شبی اور مولوی عبدالحق دونوں کے یہ احسان عمر مجر محبولنے والے نہیں۔ شہرت وناموری توخود خریدار وقدر دان دینے لگتی ہے، قدر تواس وقت ہوتی ہے جب مصنف نوا موزو گمنام ہوتا ہے ۔۔۔۔ یہ سیرۃ النبی کے لئے مواد فراہم کرنا ظاہر ہے کہ خود کوئی تصنیفی کام زمتا ، لیکن اس کی طرف ایک اہم اقدام ضرور متھا۔ اور مولانا شبیلی کے سے جیدا ہل قلم کا فیض صحبت بجاتے خود ایک نعمت تھا۔

ساول مقار ایک کالجی دفیق کی فرماتش برایک جیموٹا ساتعلیمی رساله ف<u>سراتض</u> والدين كے نام سے چا بٹ تيا دكر كے الحيس دے ديا، اس وقت مي تعليم كى تمابي خوب گھوشاکرتا تھا۔ رسالاً ایک فادم تعلیم" کے نام سے چھپا اوران صاحب نے سوکی تقدرقم لاكرميرے المحقين ركودى - بے معاشى كے اس دُوديں اس كى بڑى ہى قدر مونی سے خیرایہ توایک ایک بالائی آمدنی ہوگئی سے ایک براسامقال انگریزی می PSCHO LOGY OF LEDERSHIPU کے نام سے لکھاا ورٹائی کراکے اسے برطانیہ کے نامور ماہ نامہ نائینٹی سنجری میں جھینے کے لئے بھیجا۔ اس میں وہ کیا چھیتا، شکریہ كے سائق واليس آيا، اب اس يرنظران واضا فكرك اسے كا بى صورت يس كرديا -لندن اب کی بھی بھیجا، اب کی قسمت کو گئی اور وقت کے ایک مشہور پہلشر T. FISHERUNWIN نے اسے چھاپنا قبول کرایا، مصنف کے خرج پر بنجرو ہی جوں توں کرکے اسے بھیجا ورکتاب نومبر هائیس وہیں سے شائع ہوگئی، اور انگریزی پرایس میں اس پرتبصرے نکلے شروع ہوگئے میہاں تک کمائس اطریری سلیمنٹ نے بھی کیا، اور گویا مجھے دولت بے بہامل گئی، مھولے نہیں سمآ اسھا یا حساس تورتول بعدموا کرشهرت و ناموری کی حسرت میکس درمید ثبات و

نایا ترار ہوتی ہے۔

أد حرميرى كتاب انتحريزى مي جهي داي تقى ، اد هراس كفس مطالب كو اكروويس لية ، نتى نتى مثالول كاخوب اس مين اضا فركيا ، يهال كك كراس كي ضخامت ا بحریزی سے دگنی او هائی گئی ہوگئی اوراس کانام بجائے نفسیات اجتماع کے فلسفاجماع رکھا۔ الجن ترقی اُرد دنے اسے بھی نے لیاا ور غالبًا سلامیں اسے چھاپ ریا،معاوضہ تقداس کامھی فلسفہ جذبات ہی کی شرح سے دیا، کتاب ضابط سے نفسیات سے موفوع پرتقی الیکن یه زمان میرے الحاد کے شباب کا تھا، کتاب کی گویا سطرسطری زبرکوٹ کر بمعرديا تقاا ورطفيك مستشرقانه اندازيس بعيني سيرة نبوي اورقرآن بركوتي ظاهري حمد کئے بغیر، دونوں کے متعلق تفصیلات، تصریحات ایسی لکھدی تقیں کہ جن سے دونوں کی پوری بے وقعتی زہن میں بیٹھ جاتی تھی۔ سال ڈیٹرھ سال بعد جب حیدرآبادسشتہ تاليف وترجم، عثمانيه يونيورستى مي طازم بوكرجانا جوا، تواس كتاب يرزبي حشيت سے بڑی نے دے ہوئی، فتوے پرفتوے تحفیر کے تکلنے لگے،اس وقت کک دای نشہ سوار مقا، خوب جوابات دیتاا ور دلوآبار با، بان اور کتی برس بعد حب بوش آیا ور ا زمبرنومشرف براسلام ہوا، توسب سے پیسلے اس گندی کتاب پر لاحول پڑھی اور اعلان كے سائم اس كواپني فهرست تعنيفات سے خارج كرديا ـ الشرسے بنا ه مانگتا ہوں اس کتاب اور اس دورے دوسرے کفریات سے۔

مولوی عبدالحق دبابات اردو) نے کچھ توان دونوں تابوں سے توش ہوکر، اور کچھ میری ہی پسندا وراتخاب سے اور کچھ میری ہی پسندا وراتخاب سے

انگریزی تنابول کیشروع کرادیتے۔ ان میں سے بپلی تناب ۱ FCKY'S MISTORY متنی، دوجلدول میں اس کا ترجم بھی دوجلدول میں اس کا ترجم بھی دوجلدول میں اس کا ترجم بھی دوجلدول میں تاریخ ا فلاق ایورپ کے نام سے کیا۔

دوسری کتاب HISTORY OF CIVILIZATION INENGLAND تین جلدوں میں ،اس کے ایک بڑے حصد کا ترجہ ایک اور صاحب کر کے وفات پانچے تھے، باقی کا تکملہ میں نے کیا۔

د ونوں کتابوں کے ترجر کامعا وضہ انگریزی کتاب سے فی صفح ایک روپیہ کے حساب سے ہرمہینہ متمارہا۔ میں اوسطا ہرمہینہ ، ۸۰۰ صفح ترجر کر کے بھیج دیتا اوراتنی ہی رقم ادھرسے آجاتی۔ مبھی کہمی ننوصفی کی بھی نوبت آجاتی۔ اس بے معاشی کے زمان میں اتنا بھی بہت فینمت تھا۔

اس سلسلى دو إيس كام كى بتا أجلول -

(۱) ایک یدکر میرے ترجم کا طریقہ یہ تھاکہ بیسلے پوری کتاب پڑھ ڈالتا۔اس سے بعد ایک ایک بیر میں انتابیٹرھ لیٹا، جتنا ترجمہ اس کے بعد ایک ایک ایک بیرا گرات پڑھتا، اس طرح مطلب ومعنی بر بورا عبور ہو جا آ، اور میر قلم بر داشتہ ترجم کر ڈالتا۔

دم) دوسری بات یہ کے یہ فی صفی معاوم دوالاطریقہ ہے نفس کے لئے بڑی از اتش والاطبیعت میں طبع قدرة اس کی پیدا ہو جاتی ہے کم سے کم وقت میں متناکام زیادہ سے زیادہ ممکن ہو کرڈالتے، اور جلدسے جلد زیادہ سے زیادہ پسے بٹور لیے اور جلدسے جلد زیادہ سے زیادہ پسے بٹور لیے کے کام کاکوئی ٹکرال اور جاریخ کرنے والا نہو۔

یسلسلدسال ڈیڑھ سال فرور را ہوگا کا انفیں مولوی عبد المحق کی تخریب ہو جھے حید را آباد بلایا گیا۔ عثمانہ یونیور سٹی نئی تائم ہودای تھی اوراس کا پیش خیر برشت تالیف و ترجمہ وجودیں آچکا تھا، یہ اگست سحال بھا، میں اسی سرشدیں برحیثیت مترجم وفلسفہ بلایا گیا تھا، مشا ہر ہیں سور وہ ہا ہوار سے شروع ہوار کا ویوس سے بیاس سو بھر ہوئے الرجیز کا نرخ کم سے کم سات گنابڑھ چکا ہے اکثر چیزوں کا اس سے کہیں ذاکہ میں نے اپنے فن میں فالفس ترجم نہیں کیا، بلکہ ایک دو چیزوں کا اس سے کہیں ذاکہ میں نے اپنے فن میں فالفس ترجم نہیں کیا، بلکہ ایک دو انگریزی کہ ایول کو اپنا کر ایک مستقل کتاب منطق استواجی واستقرائی تیار کردی۔ اس کا مطبوع نسخ تو میر ہے ہاس موجود نہیں، مرون اس کی نقل ہا تھ سے کھی ہوئی کو بود ہو ۔ وسری کتاب میر ہے فن ہمنطق یا فلسفہ سے تعلق نہیں بلکہ تاریخی یور پ پر ہے۔ اس کا ترجم سی کر ایا گیا۔

یس تونوبت خدامعلوم کہال گا۔ آن، اوراً ج کسی پہنے انی اسھانا پڑتی !

مھاٹ کی پہلی سماہی تھی، کہ و قت کے مشہور ڈورامہ نگاراً فاحشر مع اپنی تھی میکونی کے لکھنٹوا کے ۔ سینا کے بجائے اس و قت اصل زور تھی شری کا تھا۔ اور یس نود تھی کی بڑا شوقین تھا، اً فاصاحب سے جھ سے اچھے فاصے بینیگ بڑھ گئے۔ اور جب وہ چلے گئے اور می سے ایک دوست کی فرائش پرا ورائفیں کے فرچ پرمیرا بمبنی مانا ہوا، قوری پرطبیعت بڑی موزوں پائی اور ۲۷ کھنٹے کے اندر دوران سفریں ایک بورا ڈوامہ تیا اور بولئی پرطبیعت بڑی موزوں پائی اور ۲۷ کھنٹے کے اندر دوران سفریں ایک پرورا ڈوامہ تیا اور بولئی اللہ مونا نے کہ بعد زور دوران سفریں ایک کام سے شائع کی بی اس وقت اینا نام ظا ہر کرنے کی جمت ربوئی "ناظری اسے کام سے شائع کی بی اس وقت اینا نام ظا ہر کرنے کی جمت ربوئی "ناظری اسے کی نام سے شائع کی بی اس وقت تعلق می مقا، ڈوامہ کے اندر غزلیں جو رکھیں ان میں بی تعلق ڈوالہ مون ناسیسیان ندوی مونوں کی میں اسے دیبا ہے مونوی عبد الحیام شرد، مرزا محمر ہا دی رسوا، اور سیر سی دورو میدر دیلدرم ) سے دیبا ہے مونوی عبد الحیام شرد، مرزا محمر ہا دی رسوا، اور سیر سی دورو میدر دیلدرم ) سے دیبا ہے مونوی عبد الحیام شرد، مرزا محمر ہا دی رسوا، اور سیر سی دورو میدر دیلدرم ) سے دیبا ہے مونوی عبد الحیام شرد، مرزا محمر ہا دی رسوا، اور سیر سی دورو میدر دیلدرم ) سے دیبا ہے مونوی عبد الحیام شرد، مرزا محمر ہا دی رسوا، اور سیر سی دورو میدر دیدرم ) سے دیبا ہے مونوی عبد الحیام شرد، مرزا محمر ہا دی رسوا، اور سیر سی دیبا ہے مونوی عبد الحیام شرد، مرزا محمد ہا دی رسوا، اور سیر سی دیبا ہے مونوں کی مونوں کیا تھا کی مونوں کیا ہو کی مونوں کیا مونوں کی مونوں کیا مونوں کی مونوں کیا مونوں کی مو

### ياب (۲۲)

## تقييف واليف نمير(٢)

محافت برائے محافت ک طرح تصنیف برائے تصنیف بھی مجدالٹرا نیامقعد مجمى درا -بردوريس واى كلفنا جواينے فيال وعقيده كے مطابق سفا ، فلم سے واى ٹیکا، وری چھلکا جو دل ور ماغ کے اندرموجود مقا۔ جب الحادی شامت سوار بھی ، تورنگ تحریر ملحدانه تقا- حب اسلام کی علقه بگوشی از سرنونصیب بونی تو دبی رنگ تحرير كالبعى بوگيا ـ كام أجرت بركيا، رائنتي لي، حق تاليف يك مشت فروخت كيا ـ لیکن الشرنے ہرصورت میں مخالفت ضمیری تعبی میں گرنے سے محفوظ رکھا أكست مشاري ميررابا دسے دائي براس تعلق سے استعفا كے بعدكوتى ذرابعه معاش اب گویا باتی در با-اس اثنایس شادی بودی کقی اور اولاد کاسل بھی شرفع بوچکا تقا، قدرةٌ فكردامن كيربوني، وقتى اور عارضي يا فتول كاكيا اعتبار تقابكي تو روزینہیں توروزہ ، حیدرا بادے زمانہ قیام کے ایک بڑے مہران اور قدردان نواب سرامین یا رجنگ سیدا حدسین بهادر اعلی حضرت نظام دس کے چیف سکریٹری ا ور مدارالمهام بیش گاه برد علم دوست تحد، اور خورجی فلسفیس ایم اے، کئی ہفتے تواد حراک هرسے کام جلایا۔ بالا خرفر وری وائد میں ایک عرض داشت ان کے

توسط سے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کی، کرمس طرح کے علمی وظیفے مالی اورشبلی کومرحمت ہو چکے ہیں،اسی قسم کے علی وظیفہ کا امید وار بول ، انجرا پرلی ہیں جواب تار سے ملا کطلبی ہوئی ہے ملے آ و بقین سایا، تارہی سے پرتصدیق کرائی کیم می کو حیدرآباد بينج كيا، اب كى قيام سركارى طورى مولانا جبيب الرحمن خال صدريار حبك صددالعداد ا مورندس کے بال کرایاگیا۔ ساڑھیا نے بے سرم کوباریانی ہوئی، اوردیرتک بڑی مہریا ٹی کے ساستہ رہی ، دوسرے دن فرمان خسروی سواسو ما جوارسکر انگریزی (اس وقت تک سکت حدراً یا دی بھی جاری مقا) وظیفرعلمی کا ہوگیا اس مشرط کے سامقہ کہ مر سال ایک کتاب لکھ کریش کی جاتی رہے۔ یہ زمان وہ ہے کمیں الحاد سے برط کروفت رفة ندبب ك طرف أربا عقاء ليكن مجرى مسلمان بوجاني بي ايك أده سال كدت باقى مقى يسلسله اصفيدس جوچزسب سے بہلے اسفدس مهينه بعد شروع سائيس شائع ك، وه كتاب كاب كوتمى ايك مجومه انتخاب تقاعدل وآداب جهال بانى ير- آيا ت قراً نی وا مادیث بنوی سے جو کھواس وقت ال سکا، وہ تھا اوراس کے بعد کھے مگرسے تفريميا تے سعادت، اخلاق جلالی، گلستان وسياست نامه، فارسي کي سات آطه کتابول كي كل ، عصفى كارساله ١٨ + ٢٢ سائز برجهاب،اس كانام تحفر حسروى ركه ديا-چھینے کے بعد پر کتاب اپنے کو کچھالیں پست نظراً ٹی کہ اپنی جانب اسے نسبت ویئے شرم آنے بھی۔اس کے استہاروا علان کی نوبت براتے نام آئی۔اس زمانیں ایک فرنخ فلسفی یال رچرڈ کی انگریزی TO THE NATIONS نظرسے گزری ، عین جنگ ے فائمہ پر استقل پیام امن کی دعوت لے کرشائع ہوئی۔ ہیں نے اسے اُردویں شروع سنلیم بی اینالی ا وربیام امن کانام دے کر بھراس پرمقدر، اورفعل تبھو

وغيره كااضا فركرك اسع بجائ ترجم كے تاليف سے قريب تركر ديا طبع واشاعت كى نوبت بين سار حيمن سال بعد كهيس اليرسط عيم مين أئى المي كانير بوكاكد ولایت کے سی بڑے ناشر فالبًا (MACMILAN) کے متدوستانی ایجنٹ نے لاہور سے مجھے لکھاکہ "ہمیں تین کتابوں کے اُرد و ترجے کرانے ہیں۔ ڈاکٹر سراقبال نے آب كانام بخويزكيا بي مين في ايك كتاب انتخاب كرلى، نام يحداس قسم كايا ديرانا ب EMIN ENT MENOF SCIENCG ترجد کانام مشابیرسائنس دکھا ترجم كامعا وضداس كمينى في ميرامسوده ينيخية بى ارسال كرديا-اب يا دنيس برتاك كياسها، مگراچهامقا\_\_\_\_اب برزمان مقاکریس شهرکے شور دشغب سے پریشان ہوکر ا ورمهانون ا ورطن والون كى كثرت سے اكتاكر لكھنتوسے دريا يا دمستقلاً نتقل ہو أيا كقا - يهال اين خالزاد كهائى شفار الملك مكيم عبدا لحسيب صاحب ك كتب فان میں ایک قلمی نسخ مصحفی کی ایک حجو فی سی تننوی کچ المبت کا نظرسے گزرا ، نکال لایاا در ذرا وقت صرف كركے اس كى تعيم كى اور ماشيك ترت سے ديے ـ يہلے اسے الجن ترقی اُردو کے رسالہ اُردویس چھایا، پھرمقدم کے ساتھ اور نظرتانی کے بعدکت بی صورت مین اور چندسال بعداس کادوسرا ایرایش مینکالا\_\_\_ بهی زمان تفاکه مولوی عبدالحق صاحب نے انجن کی طرف سے آکسفرڈ GXFORD CONCISE DICTIONARY كاردوترجركراما جاما، اورمج ترجرك لن انكريزى كاحون E عنایت ہوا۔ اوریس نے معقول معاوض پراینے حصہ کا ترجم کر کے مجھیج دیا اب سالاندو كالمرائة المحالقاء تعوت كى كمايس برصة برصة خيال آياك تعون كام سع جربرا ملغوبمسلما نول مين أكياب اسع جهانث كرصرف اس كے اسلامی عنصروں كويك جا

کردیا جائے ، توایک بڑی خدمت ہوجائے ۔ چنان چ ف<u>توح الغیب</u>، عوارف المعادن رسال قشیریه آسمه دس مستند کتابی فن کی پاره کروا دران کے نامی گرامی مصنفوں کے مالات کااضاً و کرے اسے ت<u>صوف اسلام کے</u> نام سے شاتع کردیا۔ الٹرنے قبولیت بخشى اوريائخ ايريشنول كى نوبت آكئ - سرياراضا فنظرانى كے بعد\_\_\_يى زمان عقا كدرام لورجانا بوا اورسيك وبال كاعلاس كارى كتب خاريس الد يده يس نظر مولانائے ردمی کی فیر ما فید پرنظر پڑگئی۔ اور وہاں سے اس کی نقل منگانے کا نتظام كرآيا، كيم كه روز بعد حيدرآباد جاناً بوا، اوروبال جي نواب سالارچنگ ك نا در كتب خادين اس كاايك قلى نسخ مل كياء اوريجى الثركامزيدكرم كرايك تيسانسخ چدراً بادے سرکاری کتب خاریں نکل آیا۔ بیٹن مین نسخوں کا ہاتھ آجا ا بغیرسی اللق وتغص كے محض اللرى دين نہيں تو اور كياكہا جائے۔ بېرمال ان مينوں كے تقل كائمى انتظام ہوگیا محرظا ہرہے کہ اس میں وقت بہت لگ گیا، اورجن لوگوں نے اس کے لئے سعی و پیروی کی ،ان کے لئے دل سے دعائین کلیں کیمبرج یونیورسٹی کے استادی بی پروفیسرگلسن سے بھی مراسلت بھی ، اکھیں لکھا ان بچارے نے اپنے اثرو رسوخ سے كام كرايك نسخ قسطنطىنى سے نقل كرا بھيجا ۔ اس وقت تك قلمى مخطوطات كے فوالو لے لینے کا طریقہ اگردائج ہو بھی چکا تھا، تومیری دست دس سے تو بہرمال با ہر کھا۔ سوا اس نقل وكتابت كے فرسود هطريق كے اوركوئى صورت ميرے علميں دمتى ، مہیوں نہیں، برسوں ان سارے نسخوں کی فراہی، اور مجران کے مقابلہ ومعیج میں لگ كية، اوربعض دوستول كي ا عانت تجي السيس ماصل بوتي ربي مي ريقليس جو بوكر أنيس، خود بى بهت غلط تقيس - ان غلط در غلط نستول كامقابدا ورميم يح إكام كى

دشواریال بهت بره گنین، پهراین ایک تو فارسی بی استعداد بی واجی سی، اوراس سے بره کر ترتیب و تہذیب (ایڈٹ کرنے کا کام) میں عدم مہارت نیتج یہ بواکر کتاب بالکی چوبٹ ہوکر تکلی ، اور کتاب میں فلطیال لا تعداد ره گئیں \_\_\_\_سالها سال بعد جب ایران کے وزیر تعلیم ڈاکٹر بریع الزمال فروزال فسیرنے کہیں زیادہ ترقی یافتہ دریعوں کو کام میں لاکرایک اعلیٰ نفیس ایڈریشن شائع کیا، تواین ناالی اور اپنے کام کی انتہائی پستی کامشا بدہ برائے العین ہوگیا ۔

ارچ سالیمی ایک قافله سات کردج و زیارت کورواز بروا ، می بی واپی آیا، اور والیسی پراپیند مشاہرات و تا ترات پہلے اپنے پرج بی شائع کے ، پھر انھیں کتابی صورت دے کرسفر جانے کانام دے کرا ورایک اوسط درج کی ضخامت کے ساتھ شائع کردیا الشرنے ایسے بندوں کے دل بیں اُسے گلدی علاوہ انجارول رسالوں کے مراحان تبھروں کے ، بخی خطوط کرت سے حوصلہ افزائی کے آئے ۔ چندسال بعد و و سراایدیشن بعدا فا فو و نظر انی نکل اور عین اس و فت جولائی کانیوسی تیرسرا ایدیشن پریس سے باہرائے کو ہے ، حالاں کر ظاہر ہے کہ سفر کے فارجی حالات ہرسال دوسرے سالی الکل ہی فرسودہ اور در از کار ہو کررہ گئے ہیں ، اور نے معلوبات کے آئے پُر انے معلوبات کے اندرزین و آسمان ہی نے ہوگئے ہیں ، اور نے معلوبات کے آئے پُر انے معلوبات کے اندرزین و آسمان ہی نے ہوگئے ہیں ، اور نے معلوبات کے آئے پُر انے معلوبات کے اندرزین کاری فرسودہ اور دور از کار ہو کررہ گئے ہیں سے علی و فلسفیان مضابین کے نام سے یک جا کرکے چھا ہو دیا ۔ اور دوڑ دھوپ کرکے کتاب کو مضابین کے نام سے یک جا کرکے چھا ہو دیا ۔ اور دوڑ دھوپ کرکے کتاب کو مضابین کے نام سے یک جا کرکے چھا ہو دیا ۔ اور دوڑ دھوپ کرکے کتاب کو مضابین کے نام سے یک جا کرکے چھا ہو دیا ۔ اور دوڑ دھوپ کرکے کتاب کو مضابین کے نام سے یک جا کرکے چھا ہو دیا ۔ اور دوڑ دھوپ کرکے کتاب کو مضابین کے نام سے یک جا کرکے چھا ہو دیا ۔ اور دوڑ دھوپ کرکے کتاب کو مضابین کے نام سے یک جا کرکے چھا ہو دیا ۔ اور دوڑ دھوپ کرکے کتاب کو مضابین کے نام سے یک جا کرکے چھا ہو دیا ۔ اور دوڑ دھوپ کرکے کتاب کو مضابین کے نام سے یک جا کرد کو کرد

کھنویونی ورٹی یں ایم اے کے کورس یں دافل کرادیا۔ مجھے جب اس کا علم ہوا تویں نے ان پرنظر افی کر کے ایک خاص ترتیب کے ساتھ مبادی فلسفے کے عنوان سے جمع کیا، اور د وحسوں میں اسے شائع کیا، پہلا ساتھ میں د وسرا سے اللہ میں ۔ عام فہم نام ان کا فلسف کی ہیں گناب اور فلسف کی د وسری کتاب رکھا۔

سین بی سے اس خدمت عظیم کا حوصلہ ہوا، جے حاصل زندگی اور توسشہ اخرت سیحقا ہوں، اور دل و دماغ کی بہترین توانا تبال اس کی نذر کر دیں۔ اس کا مستقل ذکرایک اگلے یا بیں ان شاء الشرطے گا۔

سرس مناک علی گڑھ مسلم یو پیورٹی کی مجلس اسلامیات نے ابک خطبہ سانے کے لئے علی گڑھ طلب کیا۔ اوریس اسپنے بیند کئے ہوئے عنوان اسلام کا پیام ہیویں صدی کے نام کے مام تے مامخت ایک خطبہ جا کر مثنا گیا، تین سال بعد سائے ہیں کھراسی مجلس کی طرف سے دعوت آئی، اوراب کی تمرن اسلام کی کہانی اسی گرز بانی سے عنوان سے جاکر لکچر دے آیا۔ دونوں لکچر لیے نام سے شائع ہوئے اور خوب نکلے ۔۔۔ اسی درمیان ہیں ہی کے مضمونوں اور مقالوں کی خدا دا دمقبولیت دیکھ، حیدرآباد کے ایک ٹاسٹر نے تین مجوعے محمد علی اواتی ڈالے اور مضابین عبدالما جد دریا بادی اور مردوں کی مسیحاتی کے نام سے چھا ہے ڈالے اور مضابین عبدالما جدوریا بادی اور مردوں کی مسیحاتی کے نام سے چھا ہے ڈالے اور نقد معا وضربرائے نام سابھی دیا۔ چند سال اور گزر ہے کہ ریاست حیدرآباد ہی کے ایک صاحب نے ایک مجموع ہی آئیں کے نام سے شاتع کردیا۔

سلام کی آخری سدماہی تھی کر دام پورکی رضا اکیڈمی نے فرماتش کی کہارے ہاں آگرسی علمی وا دبی عنوان پر علمی رنگ میں آگر مقالر پڑھو، دعوت منظور کرئی اور اسی وقت ایسی بی فرانش مجلس اسلامیات پشا در کی طرف سے موصول ہوئی (آه، بہیں وقت ہند وستان بی کا حصر تھا، اور کسٹ کر مجدا نہیں ہوا تھا، اسے بھی منظور کرلیا۔ بیسلے دسمبر سائٹ بیس رام پورگیا اور وہاں بعض قدیم مسائل جدید روضی بیس "کے عنوان سے مقالہ پڑھا۔ اور بھر جنوری سائٹ بیس پشا ور کا سفراختیار کر وہاں ایک مبسوط مقالہ پڑھا "جدید قصص الانبیائے دوباب "کے عنوان سے بڑھا۔ بشا ور بس وہی مقالہ دوبارہ ایک دوسری جگر بھی پڑھوایا گیا، بعد کور دونوں کہے کہی بشا ور بس وہی مقالہ دوبارہ ایک دوسری جگر بھی پڑھوایا گیا، بعد کور دونوں کہے کہی کرائے اور نام قصص ومسائل کھا بہلا ایڈیشن چندسال بین جتم ہوگیا جب بھردو سرا ٹیریشن نبکا۔

صحح ام ا<u>نشائے ماجد سے نک</u>ے۔ اور انھیں سیم بک ڈپولکھنو نے شائع کیا نشری ریڈیا نی تقریروں کی بھی خامی تعداد ہوگئی تھی، ان کا مجوء بھی اسی نسیم بکٹر ہو نے ارچ سطانی میں نشریات ماجد حصداول کے نام سے شائع کیا۔ وقت کے شاہرالل علم، ابل شعروادب وابل سياست ك خطول كاذ خيره اينے پاس ايك عرصه سے موجود تقادجی میں آیا کہ اتھیں مرتب کرکے اور ان پر اپنے ماشیے بڑھا کر اتھیں جھاپ دیجے۔ چناں چرمپلی جلدخطوط مشاہیر کے نام سے مولانا سنبلی اور اکبرالہ آبادی اور مولانا محد علی جوہر کے خطول کی اپنے دیبا چول اور بہ کثرت حاشیول کے اضاف کے ساسھ تاج کمینی کو پانسونقد کے معاوضہ پردے دی اوراس نے غالبا مساویس دى ، مولانا شبلى كے خطاتو بيسيا بھى نكل چى تھے ، مولانا حسين احد، اقبال ، اورمولانا ابوالكلام كے خطوط ان كے خطوں كے مجوء ميں نكل گئے ہيں اورمولانا سے پيليمان نددي کے خطوط کی ہیلی جلد کمتوبات سیمانی کے نام سے اور ویں چھاپ دی اور دوسری جلد عین اس وقت (جولائی سیاتی میں) زیرطبع ہے۔مولانا مناظراحس گیلانی کےخطوط ایک صاحب کو جہاہنے کے لئے مدت دراز ہوئی بھیج چکا ہوں۔مہدی حسن کے خطا مجى ان كے مجوعة خطوط بين تكل مجلے ہيں۔ اب ميرے پاس شرر، رياض خيرآبادي ، مولانا شوکت علی، سیدجالب دبلوی وغیره کے خطوط یا تی رہ گئے ہیں۔

حضرت تفانوی کی وفات جولائی سیمیئی میں ہوئی ۔اس کے بچھ ہی روز بعد خیال آیا کہ اپنے اور حضرت کے خطوط کی روشنی میں کھے لکھ دالو خیال آیا کہ اس کے دوران ہی پر حضرت کے خطوط سیکڑوں کی تعدا دمیں محفوظ مل گئے ،میرے اصل عریضے بھی اوران ہی پر حضرت خطوط سیکڑوں کی تعدا دمیں محفوظ مل گئے ،میرے اصل عریضے بھی اوران ہی پر حضرت

کے جوابات مجی، بڑاوقت ان کے جھانٹنے اور تاریخ وار مرتب کرنے میں لگ گیا ، پر كماب كويمى فدرة ضيمى مونا تقا فيرخدا فداكرك كتاب سهريس ميم الامت يا نقوش وتا نزات کے عنوان پرتیا دہوگئ ا ور مراہئ میں پرس سے با ہرآگئ حصرت کے نام کی برکت سے کتاب مقبول بھی خوب ہوگئی اوراب کئی سال سے اس کا کوئی نسخ باقی نہیں رہا، لکھنو سے ایک بڑے برائے مخلص مولوی سیدرتیس احمد ندوی مامعی نے اسے بہت شوق سے دوسرے الدیشن کے لئے مانگا، نیکن خدا معلوم کیا بحوک پڑگیا کہ اب تک رہ چھیے سکی، اور زاب کوئی جواب ہی مل رہاہے! اب خیال آیاکه مولانا محمعلی کا قرصه تواس سے بھی بیرانا اینے اویر باتی چلا آر اسے بکسی طرح اسے بی باق کیجے۔ مروم کی وفات کے بعد ہی سے میں ان پر ککھنا شروع کردیا تقا، اور محد على ! ذائى دائرى كے چندورق كے عنوان سے ١١، ١١ نيرس عيس لكه دلك تحقے ، اب انھیں کو بنیا دیتا کرکتا ہے از سرنولکھنا سشروع کی ، اور ۸ ۸ بابول میں اور متعدد ضميمول كے سائق دوجلدول مين ختم كى مسوده شيمين تيار بوچكا تقا، دوجار سال اچھے ناشرے انتظاریس پڑا رہا، بلکہ کھ کشت می کرتارہا ۔ انچر سے میں بریس کو خودای دی، بیلی مدر ساعد یں براس سے اہرائی اور دوسری معدی میں۔

حضرت تھانوی کی بہترین کٹابوں ہیں سے ایک کانام مناجات مقبول ہے۔ کھ قراً نی اور زیادہ ترصر بی دعاؤں کا بہترین مجموع گویا قرآن وصدیث دونوں کا انتہائی عطر شکال کریشن کردیا ہے اور ترجم بھی حصرت ہی کے ایک خلیف اعلیٰ کا کیا ہوا

اله يد وسرا ايديش لا بورس مناقل ميل شائع بوگيا ( عبدالقوى )

صحح وشسته اُرَدویس - مدت سے آرزوتھی که اس کی شرح عام نہم زبان میں کیمجے اور کتاب اپنے ہی سے عامیوں اور عاصبوں کے علقے میں پنجائیے - آرزوسھی میں پوری ہوئی ، اور ہلی ہلی سی نظر انی زبان ترجر برگی - اور اُخریس ایک بندہ مقبول کے عمولات میں سے ایک دعا کا اضاف کیا - پہلا ایڈیشن ساتھ بیس نکلا - دوسرا سھے ہیں ، تعسرا سے لیے میں میسرا سے لیے میں نمیسرا سے لیے میں نمیسرا سے لیے کیا کہ اس کی کو انہوں میں ۔ جو دُعاکر نے میں خور حدد رجہ بیمت و عفلت شعار ہے ، عجب کیا کہ اس کی کو انہوں غفلتوں ، بدر انہیوں کا کفارہ کسی درج ہیں اسی دُعا آ موزکتا بسے ہوجا ہے ۔

شاع دوسی سب سے زیادہ کھنے لکھانے کا اتفاق اکبرالہ آبادی پر ہوا، فدا
معلوم کتنے مفہون، مقالے ، نوٹ ان پر لکھ ڈالے ، اور نشر تیے اس کے علاوہ براھئے
میں نظرانی کر کے بہت سی تخریروں کو یکجا کرکے اور نام اکبرنامہ یا اکبر پری نظریں کے
دکھا اور سلاھئی میں لکھنوکے ایک پیلشر نے اسے چھاپ دیا، لیکن کتاب کیا ہے ،
مطبعی غلطیوں کی پوٹ ہے کتابیں یول بھی میری بہت غلط چھپتی ہیں، اس کا نمبر سب
سے اول ہے ، اور شعر تو چند ہی اس ہیں صبحے چھپے ہوں گے ۔ پڑھ کر دلی اذبیت ہوئی ہے ۔
سے اول ہے ، اور شعر تو چند ہی اس ہیں صبحے چھپے ہوں گے ۔ پڑھ کر دلی اذبیت ہوئی ہے ۔
سے اول ہے ، اور انسی تو چند ہی اس ہیں شبطوری بہت کچے سوچ بچا کے
انے کی دعوت دی ، جی کوئی بہا نہی ڈھوٹڈ رہا تھا ، تا ہم منظوری بہت کچے سوچ بچا کے
انسی قبط وار ایک مفہون ڈھائی ہفتہ پاکستان میں کے عنوان سے لکھا، بہت
اگر صدق میں قسط وار ایک مفہون ڈھائی ہفتہ پاکستان میں کے عنوان سے لکھا، بہت
سے پر چوں نے اسے نقل کیا ختم پر نظر تانی کے بعداسی عنوان سے لاھئی ہیں جھا ب

#### اب (۳۷)

### تصنیف و تالیف نمبر(۳)

سسير تھا، اوراپنا قيام اس وقت تھا ، مجون کتى سفة کى مرت کے لئے تھا، كەايكىمىغىم خانقاەمولوي سراج الحق مچھلى شېرى،استا دىجىدىيانىترمىڭدىپ كالج الآباد سے القات ہوئی اور تعلقات بڑھے ۔ یو تحلص ہونے کے ساتھ ہی صاحب فہم ونظر معی نظراً تے بجو ایک بہت بڑی بات ہے، ایک روز اکفوں نے باتوں میں کہا کہ بڑے افسوس كامقام محكرتم اللسنت وجمهورامت كى طرف سے قرآن محيد كا الكريزى ایک بھی موجود نہیں۔آپ ضرور رکام کرڈالتے۔ بیں اپنی انگریزی اور عربی دونوں کی قابلیت کے صدود اربع سے خوب واقف عقاء ان کی فرمایش پردیگ ہی رہا، ا ورجواب کھھ اس طرح کا دیا کہ آپ نے حس ظن کی مدکر دی ، کہا ل میں اور کہا ل اتنا براکام! مچھ مقوری بہت مناسبت بھی توہو بلین وہ کیا ماننے والے تھے اصرار کے گئے، اُخویں بولے انیار جرنسہی، اُخرمحد علی لاہوری کا ترجمہ توموجود ہی ہے، اسی کوزین بناکراسی بی ترمیم وتصرف کرکے کام چلائے"\_\_\_ابان کے ا خلاص کی کرامت مجھتے یا جو کچھ، بات دل میں اُترسی گئی، ابنی کامل نااہل کے حساس کے با وجود بھی آخر ہمت کری ڈالی، اور اللے کانام لے کرجوں توں قلم اعتصاب

لےلیا۔

کام شروع کردیتے اور تھوڑا بہت کرڈ النے کے بعد ہی جاکر کام کی عفلت اور بهيلا وكاندازه بوا، ياكريك سعكبين بوكيا بوتا، توبركز جرآت بى زكرتا ابتدائي فيال كه دوايك در ايك در ايك المرد سے اور دوايك الكريزي ترجر ساھنے ركھ لينے سے كا بيل جاتے گا،اب بالک طفلار نظرا نے لگا۔ کے (صدق کاپرانانام) عارضی طور بربند کرکے اس کے کام سے چھٹی لے لی، اور کہنا چاہیے کہ ساراہی وقت اس خدمت قرآنی کے ندركرديا - بعدعصر بالبريقي كاجومعول تقاءات روزان سيسروزه كرنايرا -اس سارىكتربيونت كے بعد كي معلوم بواك وقت بالكل ناكا فى ہے، اور تفسيرى ماشيوں كى تيارى كے لئے توكمابول سے انبارى حدى بىس اكعشق آسال منود ا وّل وجافاد مفتلها كامعامله بيسيون بهي ، يجاسون ، اورياسون كياسيكرون بى جلدى ، كيسى کیسی ضخم وگرال قیمت، لفت عربی کی، لفت عربی انگریزی کی، جغرا فیه عرب کی، جغرا فیه شام وعراق ومصری تاریخ اقوام عرب و اسرائیل کی تاریخ روم وایران کی تاریخ ندابب بیبود ونساری کی، عقائد جوس دمشرین کی، تاریخ تدن کی، اورهاده تقبيرك، حديث، فقه كلام وغيره فتلف علوم وفنون كى كتابين منكانا ا ورمطالع كمنا برگیس اور تفیری ماشیه الگ رہے، نفس ترجر بی کا کام کتنا دشوار نکلابشروع شرق میں دلیل راہ محد علی لاہوری کے ترجم کو بنانا سوچا تھا،آگے چل کراسے بالکل ترک كرديا- كيمةال، سيل، بيل دغيرو كے كمل اورلين وسيدسين بلكرامى كے ناكمسل ترجمول سے یقنیناً بڑی مرد ملی، پیربھی مشکلات ایسی ایسی پیش آئیں کہ کہنا جائیے رورو دیا ہوں! لین کے عربی انگریری لغت نے بڑاسہادا دیا۔ سال ڈیروسال جش کرکام

کرنے کے بعد کہیں مسودہ اوّل تیارہوا، کیونظر افکی اس کے بعد منرل انہ کرانے کی آئی۔ جو خود بڑی طویل اور پیپ دہ نابت ہوئی۔ ایک مخلص سیدم تفنی بی اے دہوی سقے، پارہ اول کی سود وسوکا بیاں اپنے خرچ برشملی میں طبع کرادیں ، اسمیس درمیان ہیں ایک ایک سادہ ورق لگا کر لوگوں سے پاس صلاح ومشورہ وائے زنی کے بینے بیجا شکریہ وتحتین کے بیتے بیجا شکریہ وتحتین کے خط توہبت سے آگئے، علی کام کے خط بہت ہی کم آئے۔ ایسے ایک ہی صاحب کا نام اس وقت یا دارہ ہے، لوپی کے رہنے والے آئے۔ ایسے ایک ہی صاحب کا نام اس وقت یا دارہ ہے، لوپی کے رہنے والے الی تعت علی ایم اے ایل ایل بی ، کھویال ہیں غالبًا وزیر قانون و سیاست سقے، اور الگریزی کے بڑے اچھے لکھنے والے ، ان کا خط کام کا یا۔ دواَ دی اس دوران ہیں انگریزی کے بڑے ایک مولانا حمیدالدین فراہی، کران سے عربی عبارت کے شدّت سے یا دائے دہ و سرے اپنے مولانا محد علی دکامر ٹیر والے ) کروہ ترجمہ کی انگریزی کو پھو سے کچھ بنا دیتے!

نیراسی الف بلی به ، مال کی بدت گزرگی اور جولائی سائی اب سوال طبع داشا عت کاس بنای به ، مال کی بدت گزرگی اور جولائی سائی ای و آخر ایک مخلص خصوصی مولوی سیدرتیس احرجعفری کی وساطت سے معالمت ، لا بورکی مشہورتان کمینی سے طیات ۔ منبخگ ڈائرکٹر شیخ عابت الشرصاحب نے دعوے بہت بٹرھ بڑھ کر کتے - معاہرہ کا فارم آیا، دسخط بوتے ، طیر پایا کر مسودہ پہنچے ، می وہ ایک پارہ برمہینی کالتے رئیں گے، یہال کک کوراکلام محیدیس مہینے میں نکل جو ایک پارہ برمہینی کالتے رئیں گری مدی اور صرار اندام معلوم ہوئی لیکن کر تاکیا ۔ جاتے گا۔ ڈھائی سال کی مدت بڑی طور لی اور صرار اندام معلوم ہوئی لیکن کر تاکیا ۔ اسے قبول کرلیا ۔ میری را می انتوں نے خود ہی ، فی صدی رکھی ۔ "انتی شدہ کمل اسے قبول کرلیا ۔ میری را میں شعوں نے خود ہی ، فی صدی رکھی ۔ "انتی شدہ کمل

### مسودہ ان کے پاس سیم میں پنج گیا!

اب سنی، بوراسال سای گزرگیا، اور پاره صرف پهلائکل سکا، گوخوش نها د
دیده زیب، سکن خلطیول سے بر بزیا و رسایی ویول بی خالی گیا، یعنی دوسال کی مدت

میں بجائے ۲۲ پارول کے گل ایک پاره! دوسرا پاره بجبی سای ویس بارتی بیل ماکنکلا، وه مجی
برا عتبارظا بر بیسے سے بہیں گھٹیا! ور بدزیب! معاملت کرتے ہوئے گوئی تصور بھی
اس صورت عال کا کرسکا تھا، ربی چھتے کر کتے خطیا در اپنی! ور تقاضے کے جاتے ب
ا ور دل پر کیا گزرتی رہی ؟ اور سای و کید سرے سے سنا گا! ایک سال، دوسال،
پار سال، بہال کک کر سے بندوستان کی تقیم کو بھی کتے سال گزر چھے، اور
لا بورا ور در ریا! در کے در میان رابط کتنا د شوار ہوگیا، منی ارڈر وغیرہ کا سلسد تو سوسیائی اور نا متنا ہی بھی یہ کو کا غذا جیسا
بی سے بند ہو چکا تھا۔ می غذرات انو کے بھی اور نا متنا ہی بھی یہ کو کا غذا جیسا
معابرہ میں خود ری ۲ فی صدی رکھی تھی ۲۰۰۰ سے گھٹا کر ساڑھے بارہ فی صدی کر دی! اور
پھراس سے بھی گھٹا کو گل افی صدی رکھی تھی ۲۰۰۰ سے گھٹا کر ساڑھے بارہ فی صدی کر دی! اور
پھراس سے بھی گھٹا کو گل افی صدی افی صدی !

عقی بین الترکے بندے کو کچے ہوش آبا ورایب ایک منزل کی ایک ایک جلد چھا پنا سٹر دع کی، گو برا متبارظا ہر بارہ اول سے کوتی مناسبت ہی نہیں، بہت ہی گھٹیا اور بالآ خرفدا فدا کر کے سلٹٹریس پورا قرآن ختم ہوا۔۔۔۔الٹر بھلا کرے مسیاں جمال الدین عبدالو باب سلز مکھنوی فرجی محلی ٹم پاکستانی کاکدا تفول نے پاکستان کی ایک مقتدر ہی جو دھری محمد علی سابق و ڈیراعظم کو شنچ صاحب پڑستط کیا، اورامفیس ایک مقتدر ہی جو دھری محمد علی سابق و ڈیراعظم کو شنچ صاحب پڑستط کیا، اورامفیس

کی زورا زوری کام بھی جوں توں اختمام کو پہنچا۔ اور اللی بھی جتنی اپنی قسمت بی متی ادا ہوکر رہی ، طبع واشاعت کی کمیل کا اجر الله انفیاس دونوں صاحوں کو پوراعطا کر سے گا۔۔۔۔۔ را بھی کا ذکر فدمت قرآن مجید کے سلسلہ میں ، الله گواہ ہے کہ طبیعت کو بہت گراں گزر رہا ہے ، لیکن صاحب تاج کمینی نے اگر خود بی یہ پیش کش بر رضا ورغبت نہ کی بہوتی تو میں تواس کا خیال تک رز کرسکتا تھا ، البتہ جب ایک معاملت ادھر سے طاور پختہ بہوگی تو دفائے عہد کی توقع وانتظار توایک مدتک قدرتی ہے۔ الله اس جزو بشریت کے لئے مجھے بھی معاف فرملت ۔

انگریزی کام کرنے ہے ہمت گھگ گئی، اور ابھی اسی کی نظر تانی پوری طسر ح نہیں ہوئی تھی کہ حوصلہ اسی طرز واندازیں، گوا ور زبا دہ تفعیل و وسعت کے سابھ اگرد و ترجہ وتفییر کا بھی ہوگیا۔ اور اس میں مدد سب سے بڑھ کر صفرت تھا نوگ کے ترجہ وتفییر بیان القرآن سے ملی، قرآن جمید کے اُرد و ترجے اور بھی اچھے اچھے ہو چکے ہیں اور شاہ عبدالقا در دہوی کا ترجہ تو کہنا چا ہیئے اپنی نظیر آ پ تھا۔ لیکن جتنی دعا بہت سے صفرت تھا نوی کے ترجہ میں جمع ہوگئی ہیں، وہ اور کہیں بھی نہ مل سکیں، میرا ترجہ تو کہنا چا ہیئے کہ ۵ ہ فی صدی اسی ترجم اشرفیہ کی نقل ہے، اور تفییری حصرت مرحوم اس کام میں نے بڑی صدی اسی بیان القران سے لی ہیں مصرت مرحوم اس کام سے آغاز سے ۳ ، ۲ سال بعد تک حیات رہے اور برا برز بانی و کھیری ہرقم کامشورہ اس باب میں دینے رہے، بلکیں خود بھی ہمت کر کرکے ہوائیتیں ماصل کرتا رہا۔ اُرد و تفییر کی فنی امت کو انگریزی تفییرسے کہیں بڑھ گئی، اور لفت اور وردیم

تفيرول كى عبارتول كى عباريس اس ميس كثرت سينقل موتى ربي ، بير بعي كالبني بى زباك مي كرا را، اس لے اس من وقت مى الكريزى كے مقابلي كي كا الكا، ا درگونی چاربرس کی محنت میں اس کا مسودہ تیار ہوگیا۔ ا درسے مین میں پارہ برپارہ اسى تاج كمينى لا بورك باس بينينا شروع بوكيا ـ لابور، يا دكر ليجة ومستريس بندوسا كاحصداسى طرح تقا، جس طرح آج دربى اورلكضويس، اورياكستان كاخيال محض خواب، ی خواب تھا۔ شیخ صاحب نے دری تعویق و تا خیراس کی جھیائی میں مجی سروع کی بھین خیراتن طویل مرت کی نوبت نہیں آئی نشتم پشتم کام چندسال کے اندرختم بوكيا \_\_\_ يس نة تفسيري جوستقل كتاب تهي تفي اوراس ي جمياني بالكل اس طرح چاہتا تھا جیسے کسی کتاب کی ہوتی ہے، اوراس کے نمونے بھی اُردویس کسی كئى موجود سقے الكين نامشرما حب نے اسے مترجم مقحف كى صورت بيس طبع كيا، يعنى اصل صغه پرمتن و ترجمها و رتفسیری حصرم ن بغلی حاسشیه بناکر! تجادتی مصلحتین نامشر صاحب كواس مع جو كي يم الظروبي الول تصنيفي اعتبار سے اس ميں متعدد قباحيت بيدا ہو گئيں۔ ان ميں سے ايک توبي كميں نے جوالگ الگ بيراگرات قائم كے تقے وه باتی رز رسے، اور مجونوٹ کی پوری عبارت بلاوقت وفعل متن کے مسلسل ہوگئے ا ورظا ہرہے کہ چھپ چینے کے بعداب اصلاح کی صورت ہی کیا باقی رسی۔

ابنی ناالی، نا قابلیت اورایی علمی بے بساطی برغود کرتا ہوں تودود و دوتفسیروں کاکام بن پڑجانے پردنگ وجیران ہی رہ جاتا ہوں ۔ ہزاد سقم اور قامیوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ تفسیری وجودیں آئیں کیوں کر! چا ہے تو یہ تفاکہ ورق دو ورق کے بعد قلم جواب دے جاتا! \_\_\_\_\_ شان کری وکارسازی کے بس قربان جاتے کہ وہ چاہے قلم جواب دے جاتا!

توكاه سے كام كوه كا، اور چيونى سے التى كالے لے! اُر د ونفسیر کی بی تفی ، که اس میں خامیاں ، کوتا ہیاں نمایاں طور برنظر آتے اور کھیلے لگیں اورجی بے اختیار چاہنے لگاکہ جا بجا نزمیم سے کام لیا جاتے۔ ایک بڑی ضرورت بعض مالات فارجی نے بیداکردی سنکٹ ،سٹٹ کک بنی اسراتیل دنیاکی ایک منفسوب نزین قوم تقی برملک میں مقہور و رسوا۔اس وقت فدیم تفسیروں کی طرح ابنی بھی تفسیر کی آیات متعلقیں ان کی اس حالت کا اظہار ضروری تفایش کے بعد سے صورت حال بدلنا شروع ہوتی ، یہات کے کرمیء میں ان کی ایک مشتقل کومت قائم ہوگئی، اور حکومت روز بروز ترتی کرتی گئی، اب لازم ہوگیا کہ ان آیات کی تفسیرو تا دبل پرد وباره نظری جائے اور حواشی متعلق بر حدف واضاف، ترمیم و تصرف سے کام لیا جائے۔ مھرفلائی پرواز وغیرہ ہیں جوجوجیرت اسکیز نرقیال ان چند برسول کے الدر بروتين ان كالحاظ بهي طبعيات تحوينيات والى أيتول كى تفسير كرنا ضروري تفا ا ورمتعدد نرمیمات مجی ضروری نظراً نین نظرنانی کا کام شروع کردیا اورختم بھی ہوگیا اب فكرطيع داشاعت كى بونى - بهندوستان كيسى مسلمان نامتريس اب يردم كهاب تھا۔ دائی، ببنی وغیرو بیں ساری کوششیں بے کارگیئیں ۔ پاکستان کے بعض مخلصوں سے مجى مراسلت راي اورمهينول كى نهيس، برسول كى مت اسى حيص بيص من گزرگئى ـ يهال كك كرالم الله اوراب الله نه بندوستان نه بابركويت من اينهاك مخلص کے دل میں اس کام کی اعانت ڈال دی۔ دس سزار کی رقم وصول ہوگئی۔

کا غذ وسایان طبع کی ہمونش فرباگرا نی میں اس رقم کی بساط ہی کہا۔ تیرہمی ان شاراللہ

بہلی جلدے لئے تو کا فی ہی ہوجائے گی اور آ کے کے لئے الشرمالک ہے۔ کتابت لکھنو

میں کئی مینے ہوئے شروع کردی تھی اور چھپائی کے لئے انتخاب دلی کے ایک پرسی کا ہوا ہے، چنان پر عین اس وقت (جولائی سے لئویس) دہلی میں ہیلی جلد کی چھپائی ہیں ان شاء اللہ عنقریب ہی شروع ہوجانے والی ہے۔

الحدللتٰدكراس بڑى خدمت كے علاوہ كچھا ور خدمتوں كى توفيق بھى قرآنيات بى كے سلسلەيس ہوگئى ہے، بين كتابيں توگويا ايك ہى سلسلەكى اس وقت شائع جوئي بيس -

(۱) ال<u>حوانات فی القرآن یا حیوانات قرآنی قرآن می</u> ندکور حیوانات (ا<sup>لی م</sup> جمل ، یقره ، بعیر جماد ، فیل ، وغیره ) کے اسمام اوران کے افعال وصفات کا ایک جامع قاموس ، برحساب حروف تہجی ۔

۲۷) ارض القرآن یا جغرافیرقرآنی قرآن پس نرکورسادے جغرافی اسماً، ملک شهر، پیاڑ (بابل، مصر، طور، جودی، کعیر، عرفات وغیرہ) اوران کے متعلقات کا جامع لغت، بھی وار ۱۲۹ عنوانات کے ماتحت ۔

رس) ان دونوں سے بیم تراعلام القرآن یا قرآنی شخصیات ، جن، انس، ملکی، ہرقسم کی قرآنی شخصیات (آدم، آزر، فرعون، ابلیس، جبرلی، قارون وغیرہ) برمجیط اوران کا جامع لغت ۸ ه اعنوانات کے ماتخت۔

یرسارے دسامے مھے اورسند کے درمیان شاتع ہو چکے ہیں، اسی زمانہ کا ایک اورکتا بچہ الاعداد فی القرآن (قرآنی گنتی اور مبندسے) کے نام سے ابھی غیرطوعہ ہے، بلکہ ٹریادہ میچے یہ ہے کہ کتا بچہ ابھی تیا دہی کہاں ہواہے، صرف اس کا خاکہ وجود مِن آ بِحَاسِمِ ( احد، واحد، العن، اثناعشراتين وغيره پُرشتمل) حيوآيات قرآني بی کے طرز و بنوز پردوا ور رسالول کا بھی منصوبہ بنا رکھاہے، نیات قرآنی د بقل ريان حرث وغيره) اورجادات قرأني طين زمه، فضه ، مديد، وغيره ، ـ ضرودت جس طرح چندی سال کے اندرارد وتفسیری کا س نظر ان فی کی می ہونے لگی،اس سے میں بڑھ کرنظر ان کی متاج انگریزی تفسیر تھی، جے لکھے ہوتے تو ا ورزمار: بوچكا بيني ٢٨،٢٤ سال بو يكي . اوراس وقت كا "علم" أج اين بى كورد جهل" تظرار إب إالشراكركيا بساطب انسانى علم ومعلومات كى! نیکن انگریزی کامیں اُرد و کے مقالمیں کہیں زیادہ محنت پڑتی ، اور کہیں زایروقت صرف ہو جاتا۔ کاش کوئی اجھا انگریزی نگار رفیت کارمل جاتا تواس کی مرد سے جول تول اس فرص كوهي ابخام دے داليا، سكن تنها اتنا تعب المفانے كى بمت اب اس ۵ ۵ ساله بوزهم من بنبس ، خصوصًا جب كربصارت بالكل جواب ديني جاربي مو میتی بی آرزدیش ا درتمنائیس ایسی بین کدان کی حسرت انسان قبریس سائغ

> گربمیریم عسندر مابہ پذیر اے بسا آرزوکہ فاک شدہ!

14/16/2

ایک بگی سی امیداس کی بھی پڑی تھی کہ ایک انگریزی کتاب اپنے ہی انگریز ترجہ قرآن سے افذکر کے VOC UBOULARY OF THE OURAN کے نام سے تیاد کرڈالتا! تو قع تھی کہ آفتاب سکئے سے بڑی مدد افذوالتقاطیس مل جائے گی، ان کی بہت جواب دے گئی، مدد بالکل دمل سکی، اور یہ خواب ، خواب ہی بن کر

ره کیا!

دوکام اور بھی اس سلسلے کے محص توفیق اہلی سے ابخام پاگئے، ایک سیرہ نبوی قرآنی ۔ مدت دراز سے، بینی اپنی جوانی ہی کے زمانے سے تمنا دل یں بھی کہ ایک سیرہ نبوی محض قرآن سے افذکر کے تھی جائے، نوبت ناکن، اب سے ہو ہیں مدراس کے ایک مخلص و فاضل، افضل العلمار ڈاکٹر عبدالمحق ایم اے، ڈی فل زخمت سفرا مخاک دریا با دتشریف لاتے، اور کہا کہ مدراس یونیوکٹی فلال فانون محرم کے فنڈ سے کسی دینی عنوان پر تم سے چند ککچ دلوانا چاہتی ہے ہیں نے عنوان پر عمض کیا، اور اس طرح اس کا سامان غیب سے ہوگیا۔ اور جنوری اسے امفول نے منظور فرمالیا، اور اس طرح اس کا سامان غیب سے ہوگیا۔ اور جنوری مراح بین مناتیا یا ۔ اور مشروع سلائی سے محصی گئی۔ کتاب خطبات ماجدی یا سیرہ نبوی قرآنی کے نام سے چھی گئی۔

ایک اوری بالک نی جزان سب کے بعد مال ہی میں تیار ہوکرنکی ہے۔
قفائل انبیار سے تواکر دولٹر پر بھرا ہواہے، لیکن اس کے مقابل کی چنر بین اسٹریت
انبیا "کی طرف شاید سی کا ذہن ہی نہیں نتقل ہوا، اور لازی طور پر لوگوں کے دماغ
علوفی العقیدت سے لبر بزیس، بڑی ضرورت اس میں اعتدال پیدا کرنے کی تھی تاکہ
عقیدہ توجید کمرورا ور مجروح نہونے پائے، الٹر کے نفنل وکرم نے دست گری کی
اور موری یاسٹریت انبیار قرآن مجیدیں کے عنوان سے ایک کتاب اوسط
فغامت کی چھپ کر تیار ہوگئی۔ اضافہ موری

دنیانے اردوتفیرکی واہ واہ کردی، مگرابنادل اسسے بالکل مطنن دیھا

ا وراسین فامیان، کوتا ہیان نظراً تی تھیں اور دل برابرنظر تاتی واضاف کے لئے تربیارہ تا، خصوصًا ایک نے مقدم کے لئے۔ آخرالشرف سن کی، اور بڑی اور چھوٹی ابنی والی ساری کوسٹش کرڈانے کے بعد، کویت کے ایک مخلص و مقبول بندہ کے دلیں اس نے ڈال ڈی، دس ہزاری رقم وصول ہوگئی، اور نیا ایڈ پیشن معنوی اعتبار سے ایک بڑی حد تک نیا ہوکر مشلام میں کی آیا۔ چھپاتی دہی میں ہوئی، گواچی نہیں ہوئی اور کا غذبی معمولی سار ہا، پھر چھپائی کی غلطیاں بڑی کشرت سے اور جھے شرم سے ڈلودینے والی بہی جلد ہور ہ قت (جولائی مولای کی جو اور دوسری جلد دارہ دس کے خوائی مولای کی میں ہوری کے ایک کا بت اس وقت (جولائی مولای کی کھنٹویں ہورہ کی جا کو دوسری جلد دارہ دس کے خوائی مولای کی تولی کی تولی کی تولیل کی تولیل کا دور کی میں ہورہ کی ہوری کے دیں کویت والے صاحب خیرکا فیض ہے، اس کی چھپائی ان شام الٹر کھنٹویں ہوگی۔ کویت والے صاحب خیرکا فیض ہے، اس کی چھپائی ان شام الٹر کھنٹویں ہوگی۔

بقیہ جلد ول کا الشرمالک ہے، اندازہ سات جلد دل میں کمل ہونے کا ہے، وہ و جلد ول کی کھی ہونے کا ہے، وہ و جلد ول کی کھیل میں لگا وہ و جلد ول کی کھیل میں لگا ہوا ہے، اور وقت کا بڑا حصة بحد الشراسی کی نظر تانی میں گزرہا ہے۔

منتری بر بان وگان تاج کمینی کا خط و صول ہوا کو انگریزی ترج قرآن رفض ترجی بلا تفسیر ہانے سے کرد وہم اُسے ارزاں قیمت پر بہت بڑی تعداد میں شائع کریں گے، معاوضہ ہ ہزادہم اس مسود ہے وصول ہوجانے کے بعد نون کا شائع کریں گے، معاوضہ ہ ہزادہم اس مسود ہے وصول ہوجانے کے بعد نون کے ان میں اداکر دیں گئے میں نے لکھا کہ ۳۰ پاروں کی ٹائپ کرائی دد ہری بلکہ تہری کا بیول کے ساتھ ) کا غذیرائے مسودہ وٹائپ کی قیمت ہر ہر پارہ کا محصول ڈاک رجی ٹر ذی متفرق مصارف کی میزان تخییناً ایک ہزار ہوگی ، تاج کمینی نے اسے بھی منظور کر لیا، متفرق مصارف کی میزان تخیین رواز ہوگی ، تاج کمینی نے اسے بھی منظور کر لیا، اس دفت تک ۲۲ پارے ان شاء الشر

اسی ماہ کے اندر رواز ہو جائیں گے۔اس انگریزی ترجم میں جی نہیں لگ رہاہے ، دل تواسی اُر دوتفیری اُسکا سواہے بس سنتم پشتم کسی طرح ضابط کی تعمیل کتے دیتا ہوں آگے جوالٹرکومنظور ہو۔

سُلْمُ بَی عَاکَ پاکستان کے ایک ماہ نا میں شاہ ولی الٹر ڈبوی کی انتخاب کردہ جہل مدیث مع اُرد و ترجمہ کے نظریری ، جی بیں آیا کہ اس کی شرح بڑھا کراس رسالہ کو بھی اپنالیا جائے ، جنا پنج چل مدیث والا لہی کے نام سے اس کی شرح کے ساتھ اسے مرتب کر دیا ہے اورا میدہ کرایک صاحب خیر (دریا بادی مقیم کلکتہ ) کی اعانت سے اسی سال کے اندر جلع ہوجائے ان شار اللہ ۔ قربان جائے اس کی شان کر بھی کے کہ نگئے ہا مقوں یہ فدمت مدیث بھی اس بے علم کے ہا مقوں ابخام دلادی ۔

کے کہ نگئے ہا مقوں یہ فدمت مدیث بھی اس بے علم کے ہا مقوں ابخام دلادی ۔

مکتو بات سیمانی حقد دوم کاذکر اور برا چکاہے سے بی بی میں وہ بھی سیر شام

متویات سیمانی حقد دم کاذکرا دیراً چکاہے سین ای وہ بی سیرفاب ، ای سے ایک پاکستانی مرید بالا ختماص کے سرمایہ سے محب معول میرے کثیر ماشیوں کے ساتھ طبع ہوگئی۔

### پاپ(۳۸)

### تصنیف و تالیف نمبر(۴)

تصنيف واليف كانذكره كجه ناتمام ساره جائے كا، أكرايك تصنيف نهبي محض خواب تصنیف کا بھی ذکر در کردیا جائے بالا الا مقا، ما ہ نومبریا دسمبر کا ذکرہے، ایک روز شام کورا مصاحب محوداً بادے بال گیا، یہ رابدعلی محدفان، جو بعد کودد سر بھی ہوتے ا وربير" مهادا مرسمي ، او ده ع تفريبًا سب سے بڑے مسلمان رئيس اور بڑے مم دوست ا و ربڑے مہذب، شاکستہ وستعلیتی، مسلمانوں کے ہرکام میں پیش بیش، و تت مے ایک برمصلمان لیدر، نرمب امامیاب د وجار پشتوں سے رکھتے تھے، ورز بشتین تی ا ورنسلاً يشخ صديقي، ا ورجم لوگول كى برا درى بين شامل ، چنده دينے ا ور مالى اعانت كرتين حاتم وقت ،اس كرورزندگىيى مهينيس ايك آده باربعدمغرب ان ك ال ما ضری دے آتا تھا، اور بار بار کھا انجی ان بی کی میز پر کھایا، بال تواس روز بھی حاضری اسی معمول کے مطابق تقی،اب یا دنہیں کس تقریب سے ذکر انگریزی کی نام آ ورضخم درقیجم کتاب ان سأنكلو پیڈیا برٹا نیكا كا چھڑ گیا اور را مرصاحب بولے كاس كا ارد د ترجمه اگر کونی کرے تویس ایک لاکھ کی رقم دینے کو تیار ہوں! اننی بڑی رقم داج كے ٩٠٠١ لاكھ كے يراير) كانام مسن كر جيسے من كھلے كاكھلاره كيا! بيراس يا دكريجة ،

اس وقت ۲۲ سال کاسماء اورشادی اسی جون بین بوتی تھی۔

موانا سیرسیمان ندوی اتفاق سے اس وقت کھمنو ہی ہیں ایک طولی مرت کے نتے مقیم سے ، اور میرے ہی محدیں۔ ان سے ذکراً یا، تو وہ بھی باغ باغ ہوگئے چند روز بعدیں محود آباد ہا وس (قیصر باغ) گیا تواب کی سیدصا حب کو بھی ساتھ لیتاگیا، اور تعاد ت کرایا، آج دا مصاحب نے بھر وہ و عدہ دیم ہرایا، مگر مطلق صورت میں بہری ، بلکہ ایک معنی فیر شرطے ساتھ ، یعی ''کوئی اوراگرایک روپید دیتاہے توٹیل کی بہری اوراگرایک روپید دیتاہے توٹیل کی لاکھ دیتا ہوں ہم لوگ اب کی گفتگویں اسے صاف کر آت سے کر ترج تو فیرکیا ہوگا، یہ کی کہ اسے اُردوکے قالب میں ڈھالنا ہوگا ۔۔۔ فیرہم لوگوں نے اس کا خوب چرچا کھنوکے علمی ، اوبی ملقوں میں کیا، اوراب کی جومیرا جانا ہوا، توکوشش وا ہتمام کے کمعنوک علمی ، اوبی ملقوں میں کیا، اوراب کی جومیرا جانا ہوا، توکوشش وا ہتمام کے عبدالحالیم شرر ، دو سرے مرز اہادی دسوا، اور نیسرے عبدالوالی بی اے دایٹر شرک معلومات ) اس صحبت میں داج صاحب نے بھراس عہدی بخدیدی ، لیکن ماہ ناد معلومات ) اس صحبت میں داج صاحب نے بھراس عہدی بخدیدی ، لیکن ماہ ناد معلومات ) اس صحبت میں داج صاحب نے بھراس عہدی بخدیدی ، لیکن ماہ ناد معلومات ) اس صحبت میں داج صاحب نے بھراس عہدی بخدیدی ، لیکن اب کی بشاشت و خوش دلی بختی۔

اب اسے میری فام کاری کہتے یا خوش خیالی، کومض ان زبانی و عدوں پرایک پوری خیالی، کومض ان زبانی و عدوں پرایک پوری خیالی مفل جمالی ، ایک شاندار ہوائی قلع تیا دکر دیا۔ ترجمہ تو خیر کیا ہوسکتا، یہ کہتے کہ برط انیکا کے نمو مذہر، اوراسی شا با نہیما مزیر اردومیں ایک عظیم الشان انسائیکلو پیڈیا تیار ہوگی ، کام مہینول نہیں ، برسول تک چلے گا، ایک پورااسٹا مت بھرتی ہوگا، ایک پورااسٹا مت بھرتی ہوگا، او پی تخواہیں ہوں گی، شاندار عمارت میں دفتر قائم ہوگا، مقاله نگاروں کومعقول معاوضے دیے جائیں گے، تاریخ، طب، قانون، ادب، سیاست، جغرافی،

ندمیب، فلسف، سائنس، آدافی مربرشاخ برمستند فاضلول سے مقالے تیاد کرائے جائيں گے، بہت بڑا ذاتى بريس قائم ہوگا وغيره وغيره ين حلى سے محى بڑھ كروف المعلوم كتة منصوب بناداك بكتني اسكيمين مرتب كروالين والتنابي نبين بكرسيصاب ا ورایک ندوی دفیق (مولانا عبدالباری) کواپناجم خیال بناکر کتنداخبارول میس مضمون لکھ ڈالے ۔ لکھنٹو کاروز نام بمدم تواپنا کھا ہی، کلکة اوردنل وغيرو كريس مسجى بهركريرو بيكنداكرايا يشعبول كي تقسيم اور كهربرشعبه ك مختلف شاخول كي تحتانی تقیم کرے کیٹیاں سب کٹیاں بنا ڈالیں ، اور فلاں ڈاکٹر کو خط لکھ بھیجا کہ شعبہ رطب کے اپنادے آپ دئیں گے، فلال ریٹا ترڈنج بان کورٹ کواطلاع دے دی کہ شعبہ قانون کے چیف ایٹریٹرآپ رہیں گے وقس علی ہذا۔ ہفتوں بلک مہینوں کی مدت اس خواب سیری کے دیجھنے میں گزرگئی، اور ثیتج مطلق کھ رنگا! \_\_\_\_اردواین نشود مناكى جس منزل ميس اس وقت تقى يركام سرے سے مكن بى زيتا۔ اور آج اس سارے خیالی بلاؤکوسوچا ہول تو درامت کی بنسی اینے اوپر آتی ہے۔ اس كے سالهاسال بعد جدر آباد كے ذاكثر فى الدين زورم وم نے ايك بہت، ی محدود و مختصر غریبا مٹو پیمار پرریکام کرنائٹروع کیا، اوراس کے حصاق

ك لي ايك أ دهضمون بن في كهارين بوكام أكر ديرها.

بالکل ابتدائی دَ ورکواگرنظرانداز کردیا جاتے اور سنادی دعرے مراوی سال ب سے اگر حساب رکھا جائے تومیری تعنیفی عراب ۵۱ ، ۵۵ سال کی ہوتی ہے العظم الله المنافران اللہ منافران کا تے ، تونویت ہزار امضمون اخباری کوئی میزان لگاتے ، تونویت ہزار امضمون

سے کھا دیرکی تویقیناً آجائے گی ۔۔۔ مالک وہوا! ضامعلوم کتنوں کی زندگیاس قلم نے بگاڑی ،کتنا حصر شرکا اس نے پھیلایا، اور بجائے عبرت و بیداری کے ففلت کاسبق اس نے کتنا دیا! اور یہ طم بھی بس فعاہی کو ہے کہ کتنے موقعوں پر اس نے بجائے حق کے باطل کا ساتھ دیا! حساب کتاب اور اس کے بعد عفو ومغفرت بھی سب آپ، ی کے باستہ یں ہے!

يقينا بعض دلول بي يسوال بيدا بوگاكري كمف كهان كافن آخرس سيس في كما ودكب سيكها، اصل اورميح جواب يه ب كسى سعى اورمجى مى نبيل سيكها، ا ورحقیقی معنی میں بالکل بے استاد ابول - دکسی کی شاگردی اختیار کی رکسی ساملات لى،نيكن دوسرىطرف يرجى حقيقت بهكرزند كى كے فتلف دورول يس متاثر بہتوں کی تخریروں سے رہا ہوں ۔ اورشعوری والشعوری تقلید ضرامعلوم کتنوں کے قلم کی کے ہے۔ انکل بجین میں یہ اثر مولوی احسان اللہ عباسی چریا کوئی تم گور کھیوری رصاحب "الاسلام" و"تاريخ اسلام" وغيره، تك محدود ربا، بعِمْرِ دولوى ثناً الله امرتسری، مولوی عکیم نورالدین المری اورمولوی ندیرا حدد بلوی کا یا۔اس کے يعد د و دخوا جفلام التقليس، ظفر على فان، اورمولوى عبدالترعما دى كار ما اورمحف ا رب وزبان کی چنیت سے قال محد حسین آزاد ، ابوالکلام آزاد ، سیاد حسین داوره پنج ، دا شدالغیری، ریاض خیرآبادی، عبدالحلیم شرد، دتن ناسته سرشاد، محمد علی، سیدمفوظ علی، ا ورخوا چسس نظائ كار إبول فيرية توسب مير بردن بردن بوت برايروالون ا ترکچه نه کچه مولاناسیدسیمان ندوی ، مولانا مناظراحس گیلانی ، مولانا مودودی ، مولانا

عبدالباری دروی اورجهال ککمفن ادب دانشاکاتعلق ب، قاضی عبدالغفار ، سید إشمی فریداً بادی کا قبول کیاہے، بلکر چھوٹول بیں بھی دستیدا حدصد قی کا،اسوقت نام خیال بیں ہیں اً دہ جی ان کے علاوہ بھی کھھا ورضر در بول گے۔

بعربى أكركسى كے لئے لفظ استاد كا اطلاق كرسكتا ہول تووہ بلاشك وسنب مولاناشلى تقفي ال كامنون احسان دل كى گهرايتول سے بول ، لكھنا لكھا نا جو كي ي آيا ال كى نقال ين آيا ـ برسول ال كاجرر ألا تار إبول ـ ال كفقر ع ح فقر ع تركيبول كى تركيبين نوك زبان تقيل الشائفين كروط كروث جنت نصيب كرے جسن ترتیب صفائے بیان ان کا حصر مقاء اب بھی میرامشورہ مبتدیوں کے لئے یہی ہے کہ سرعلی،سنیدهمضمون تگاری اگرسلیس اندازیس سیکھناہے، تومولانا ہی کی کتابوں سے سکھنے ۔۔۔ شبلی کے بعدا گرزبان کسی سے ہیں نے سکھی ہے توان حضرات سے ، مرزا محمر با دی رسوا، مولوی ندیرا حمد بلوی ، ۱ و رسرشادلکھنوی اور ریاض خیرآبادی د ونول از دول (محرحیین آزاد، اورابوالکلام آزاد) کے رنگ وانشاکی دادیس نے بار بادی ہے . فقروں ، ترکیبول پرجموم جھوم گیا ہول ، نیکن اس ساری داد وتحسین کے یا وجودان کے دیگ کی تقلیدی ہمت دہوئی، اور اگر مھی کچھ کرنا ما ہی تھی تو نبھ دسکی ۔ ال يرشكوه عبارتول بين خاصد رنگ تكلف كانظراً يا ايناجي ان تخريرول برلوط بوتار با جوسليس، ساده، ية كلف، روال، سبك، بيساخة بول.

ربی انگریزی، توانگریزی لکھنا آئی، یکب، نیکن بہرحال کچھ جھک تواس زبان یس بھی ماری ہے ، اپنی طالب علی بھرشغف بل اور اسنسر، اور اس کے بعد کہسنے کی تحریروں کا رہا، انھیں ڈھوٹڑھ ڈھوٹڑھ کر بڑھتا، اور ندر آہ نقل انھیں کے انداز بیان کی کرتار ہا۔ آ فریس رنگ ولیم جیس دامری کا چڑھ گیا تھا۔ اس دَور کے فاتم پرا پنے لوگوں میں سب سے زیادہ گرویدگی ایڈیٹر کامریڈ (محموطی) کی تحویروں سے بوئی ، اور بھراٹی بیٹ انڈیا رگاندھی جی ) کے انداز عبارت سے ۔ آفریں جب انگریزی ترجر قرآن کی باری آئی ، توسب سے زیادہ جا ذب نظر مار ماڈیوک پھتال کی زبان نظر آئی ۔

#### اب (۳۹)

## معاشی ومالی زندگی

تفورى بهت زين دارى او ده كمسلمان شريب گرانول بين عام تفى ، بهمارس بهال مجيمتني بمكروالدصاحب كااصل ذربعه معاش اوفي سركاري ملازمت تھا، بچین ، بلکسارالوکین اس وقت کے .. ۵ (اور سیسٹر کے ۵ ہزار) ماہوار کی آمدنی میں سااوا تک والدصاحب کی زندگی میں خاصہ میش وتنعم کے ساسحة كردگيا۔ ان کے بعدیہ الدنی کے یک بیک رک جانے سے فاحی نگی شروع ہوگئی، مجانی صاحب کی چھوٹی آمدنی اس کی تلافی الم حصر کا بھی ریکرستی ، خیرساک میں جب تعلیم خم كريكا، تواب فكرملازمت كى بونى \_\_\_ بم "ميال لوگ" اس د ورس يا جز الازمت كے، زراعت يا بخارت كاتوخيال بى ننيس كرسكتے تقے بيلاخيال کالج کی اسے سٹنٹ پردفیری کی جانب گیا۔ میری فلسفیت کی شہرت خواہ مخواہ ہوگئی تقى ا وريرسيل داكريم ن مي مجمد سے خوش تھا، حسن طن يہ قاتم ہواكہ جگر ل جا يا يقينى ب، الازمت چا بتا بھى ايسے،ى سكون وعافيت كى تقا، ورديوں سالئيس گریجویٹ ہو جانے پر فاصہ امکان ڈیٹی کلکٹری کے عہدہ کاپیدا ہوگیا تھا۔لیکن اس طرف رُخ قصدًا نبين بيا تها، اوراس خيال بين على تها كركالج والى جكرتومل

می جائے گی نوعری میں کسی کسی خوش خیالیاں قائم رہتی ہیں اور کیساکیا گئی جائے گئی متعلق ہوجا آہے، خیروہ جگر مناکقا، دملی۔

سلامیس جب نسبت اپنے دل خواہ طے پاچی، اور ذکر شادی کا چھڑ پھکا تھا
تو تلاش معاش اور زیادہ ابھیت سے شروع ہوئی۔ پوسٹ آفس، رمیوے دونوں
میں افسر گریڈ کے لئے کوششیں کیں اور سفارشیں بھی او پی مل گئیں، بھر کی ناکائی
میں اور رہی ۔ دوایک دفع در بی میں تواسی طبیعت جھنجلائی کہ خوکشی تک کا ادادہ کر بیٹھا
میں رہی ۔ دوایک دفع در بی ماصل کرنے کے بعد، تعلیمات میں جانے کا ہوا تھا، اور ایک
اسکیم راج صاحب محود آباد کے خرج پرولایت جاکرکوئی ڈکری لانے کی تھی۔ یوسی بس
خیال ہی خیال رہا، اسباب ناکامی راب یاد، اور زان کے خوامخواہ بیان سے کوئی
فائدہ۔

سلام وسلام می کی خفیف سی آمرنی اُرد و کے دوا بهناموں ادبیب داله آباد )
ا وران اظرد کھنوی سے بوتی دی ۔ ایک روپر فی صفح کے حساب سے ، لیکن سال میں اس کی میزان ، ککتنی جمولانا شبلی نے عادشی دست گیری کی ، کرسیرة البنی کے اشان میں انگریزی ما خذوں سے مواد فراہم کرنے کے لئے ، ڈیٹر ہد ددگھنڈ روزاز کا میرہ شک میں انگریزی ما خذوں سے وہ بہت نوش سنے کسی "مولوی صاحب" نے علیا حضرت میں جو ایک کو کہ کے بھیا کر "مولوی شای توایک ملی کی اعانت سے کتاب تیاد کر ہے ہیں "میرا ای اداس و قت کھکا ہوا تھا، اوراس پر وہ تعلق بھی ختم ہوگیا "فلسف فیل بات کی کہ بالا ایڈیشن نکا ا، اوراس پر فائن سوکی رقم انجن ترتی اُرد و نے دی ، ایک

ا درصاحب کوایک تعلیمی رساله کلی کردے دیا، اور اصفوں نے سلوکی رقم پیش کردی ۔
بس اسی طرح نشتم پشتم کام چلتا رہا، بڑی بات یہ کہ بھائی صاحب بچارے دہیے ائب
تحصیلدا د، اور پیرتحصیلدا د) پوری مدد کرتے رہتے رہے، اور خرچ بڑی مدیک اٹھا تے
رہے، اور بی نہیں، بہنوئی جوسکے چپازاد بھائی بھی سنے، وہ بھی ایسی پگانگت میں
بھائی صاحب سے کچھ کم نہتے سے اور آیا ور راج محود آبا در نے محکم تعلیمات میں ایک
اور نے عہدہ کے لئے لفٹنٹ گور نرسے مجھے ملوایا بھی اور سفارش بھی کی، نیکن کام ذبکا
اور نے عہدہ کے لئے لفٹنٹ گور نرسے مجھے ملوایا بھی اور سفارش بھی کی، نیکن کام ذبکا
مقور کی بہت آ مدنی اس کی فروخت سے بھی ہوئی ۔

سلاماً گیاا ورسشردع جون میں شادی ہوگئے۔ علی گڑھ کے صاحبزادہ آفا باحمہ فال نے میری انگریزی کتاب سے خوش ہوکر مجھے کانفرس آفس میں بطور لڑیری اسٹٹ طلب کیاا ور ۱۹ تغواہ مکال مفت گویا ۲۰۰۰ ورصا جزادہ صاحب کام سے خوش مجمی دہے، لیکن اس کا کیا علاج کرنی اور مجبوب بیوی کو چھوڈ کر گیا تھا ،جی دلگا، چھوڑ کر گیا تھا ، جی فکرمعاش سرپر سوار ہوئی۔ مولوی عبدالحق دائجن ترقی اُرد و والے ) پھرکام آئے ۔ فلسفا جتماع اس درمیان میں جھپ چگی تھی ، اور کوئی ڈھائی ہو دوبیداس کا بھی معا وضرمل گیا تھا اب اسٹوں نے بعض آئے بڑی کتا ہیں اُجر سے بر دبیداس کا بھی معا وضرمل گیا تھا اب اسٹوں نے بعض آئے بڑی کتا ہیں اُجر سے بر کا ایک روبید مطبوع صفح کی مشرح سے ) ترجم کرانا شروع کیں اور اس سے وقت کے گیا ۔

اگست سلط مقاکه انفیس مولوی عبد الحق نے تاریجیج کرمجھے حیدراً با دُبلہ بھیجا عثمانیہ یونی ورسی قائم ہور ہی تقی ، اور اس کا پیش خیم سرشند تالیف و ترجم کھل چکا

تفا، مجے اس یں مترج فلسف و منطق کی جگر مل تھی، مشاہر قین سوما ہوار است اسے دو ڈھائی ہزار کے برابر ) ہلی ستمبر کائے سے شردع جولائی شائے تک جم کر رہا۔ درست احباب، فلصین کا مجع اچھا فاصر، مجبوب ہوی ساتھ، لیکن طازمت بہر مال طازمت تھی ،جی نہ لگا، ہبی اگست شائے کو وائیس آگیا اور کھنٹو سے استعفا کھے کر بھجے دیا۔ اوراب بھوفکر معاش کا سوال بیریا ہوا، اب کی زیادہ شرت سے پہلے تنہا تھا اب ہوی والا تھا، اور بیوی جی خوش مال گھرانے کی، اوٹی معاشر کی عادی، بھرا دلاد کا سل کھی شروع ہو چکا تھا۔ بے کاری و بے شغلی بہت کھی۔ کی عادی، بھرا دلاد کا سل کھی شروع ہو چکا تھا۔ بے کاری و بے شغلی بہت کھی۔ مکا لمات برکھے کا ترجم اسی زمانی دارا کھنٹین کے لئے کیا، اور کھی کام اس سے چلتا رہا۔ ورمعارف کے لئے معاوضہ پر کھنا بھی شروع کر دیا۔ برطانیہ کے معاوضہ پر کھنا بھی شروع کر دیا۔ برطانیہ کے معاوضہ پر کھنا بھی شروع کر دیا۔ برطانیہ کے معاوضہ پر کھنا بھی ساتھ کے لئے بہتی بگریا، نہ سوشیا لوجی کے استاد کی ویثیت سے، اکھوں نے اپنی ماتحتی کے لئے بہتی بگریا، نہ سوشیا لوجی کے استاد کی ویثیت سے، اکھوں نے اپنی ماتحتی کے لئے بہتی بگریا، نہ سوشیا لوجی کے استاد کی ویثیت سے، اکھوں نے اپنی ماتحتی کے لئے بہتی بگریا، نہ کیا، معذرت لکھ بھیجی۔

فرودی یا مادی سوانه تھاکدایک عرض داشت اپنے علی وظیفہ کے لئے اعلیٰ حضرت نظام کو سرایین جنگ صدرالمہام پیش گاہ عالی کے توسط سے لکھ بھبی تبروع میں تار پرطلبی ہوئی، باریا بی ہوئی، بڑے کرم وا خلاق سے پیش آئے۔ بالا خرتفیفی پنشن سواسور و ہے یا ہوار کی مقروہ گئی، جو گھر بیٹے یاہ برماہ پہنچی رہی، اوراد هر میں دھڑاد ھر تصنیف و تالیفت میں لگارہا۔ اوریہ ستقل صورت آئدنی کی ، حاتی و شبلی ہی کی طرح بریدا ہوگئی۔ وہ دونوں بھی اسی دربار آصفی کے نیشن خواد تھے۔ شبلی ہی کی طرح بریدا ہوگئی۔ وہ دونوں بھی اسی دربار آصفی کے نیشن خواد تھے۔

روست بوش بگرای (بوشیا سام باری دی) نظا بر بے کر الی کا مشا بر و سام بین بهانک کا فی بوسکتا تھا، جب سرمر ذا اسماعیل صدراعظم بوکر حیدر آبادائے، تومیر بی میل دوست بوش بگرای (بوش یارجنگ) نے اکھیں توج دلاتی، ان بچارے نے بی نہیں کہ رفم بڑھا کر بورے دی بلکہ دو میزاد نقد بھی دلوایا۔
سنمیر شام بی سلطنت اصفی کا قلع قمع بوگیا، او داس لیپیٹ بین میری نیشن

بعى أكني اكتوبر سهد من علم أياكينش بندا دمل سيمولانا ابوالكلام آزاد وزيرتعلمات ئے میری حمایت میں بڑاز ورلگایا، اور بار بارا جرار نیشن کے بتے لکھا، کامیابی دہوئی أخريس دالى جاكرين دت جوام رال نبروس الدان بيار يد في ميرى جمايت كى ، جب كبين جاكر جون ساهديس نيش دوباره كهلى ، مكر ٢٠٠٠ سے كھٹ كر كيراس سواسو پر أمَّى! رويارسال بعدس نے اسے يوني اسٹيٹ مي منتقل كراليا۔ اوراب يين كمفتو كے فزان سے برماه ملتی دہتی ہے ۔۔۔ اگست الدومی اس سركاری آمدنی میں ماول اضافة بواكسركار بسندنے اس سال اعزازی سندفاض عربی ARBIC SCHOLAR كى دى، اس سندك سائة ديره بزاركا عطيهى سالان ملتاب ركويا سواسو ما ہوار) \_\_\_\_اگست الله سے ير رقم بره کر سرزاد سالان کی ہوگئی ساتھ ہی ہوئی سرکا ریے مصنفین واہل فن کے امدادی فنڈسے بھی مھلوسے علمی نیشن بياس رويد ما جوارايك سال كے لئے مقرر كردى اور توقع مے كراس ماہ جولائى سے بڑھ کر . ۵ کی رقم ایک سال کی اور بوجائے۔ چنا پنے سورویے کی ما ہوار مجوعی

صدق جب تک دوسرول کے التھیں دا، برابرہی سننے میں آتار اک خسارہ

سے چل د باہے ، جب سے انتظام اپنے با تھیں لیا، اور مینج کیم عبدالقوى سائر كو کیا، جنھیں نود بھی مناسبت صرف تخریری کام سے ہے' انتظامی سے نہیں، برج ااثالیّا فاصر چل را ب ۱۱ وراب تو د و چارسال سے خریج سب نکال کر کارکنوں کی تنخواہ دے کر بچت ماشاراللہ ۱۸۰ ما ہوادی ہورای ہے بلداب کھ دن سے بڑھ کر ۱۶۰ک مینے گئ ہے، اور صدق کے ساتھ جو چوٹی سی بک ایجنسی ہے اس کابھی ما ہوارا وسط یک کوئی کے کا پڑ جا تا ہے ۔۔۔ کتابوں کی رائلٹی سبی خاصی مل جاتی ہے، بعض کتابوں کی تو کئی کئی ہزاد ملی ہے، گو کیمشت نہیں، بلکہ ایک حدیک قسط دار کما بول کی فروت سے مال دائمدنی تقریبًا ۱۰ کی بوجاتی ہے۔ماری سلامیں یونی گورنمنٹ کی ایک لسانى كمينى نے يانخ بزاد كاانعام برحيشت بہترين مصنعت أرد وعطاكيا۔ چندسال قبل ایک ا در ترجه قرآن کی نظرتانی کے معاوضہ میں بنتی کے ایک تا جرنے ایک ہزاد کی دقم پیش کی تقی، بعض اور فیلصیس مجی گاہے ماہے کچھ دیکھے پیش کر دیتے ہیں،ان سب سے زیادہ قابل ذکر کویت کے ایک مخلص ہیں سال میں ایک بار ہزادیان سوکی رقم بهية بي، بلكه ايك سال تو دو مزار بهي دين سقه ، اوراس وقت جوتفيرقران نع ایریش کی بیلی ملدد، فی میں جھی رہی ہے، یا تغیس کے دس ہراد کمیشت عطیہ سے! ایسے فلصول کے لئے دعائے فیرار دئیں روئیں سے گلتی ہے ۔۔۔ ایک پرانے فلص سور کے (مضافات بینی) تقے سیٹھ واؤجی وادا بھائی، اب مت سے بجرت کرکے ملایا عظے گئے ہیں بمبئی کی جس کمینی کے یہ حصر داراعظم ہیں،اس کو انحفول نے لکھا کہیں ہزار كى بييج دى جائے معلوم بواكراس كمينى والےاس كى تعيل ميں امل كرد جيئ آ دہيكر ا س بیں سے یا نخے براد کی دقم ان کے پہند کتے ہوئے فلال مدرسکور دے دی جاتے۔

چنا بخراس وعدہ کے بعد بہ ہزار وصول ہو گئے، حس میں سے ہ ہزار فور ااس مرکز کو بھیج دیے گئے۔ چاروں بھینے اور داما دبھی کھے رہ کچھ اپنی حسب جی ثیت پیش کرتے رہتے ہیں۔

غرض زندگی اب اس بن رجوانی میں فاقی نگی جھینے کے بعدی ایک مدیک فراعت سے گزر دای ہے، اور گوموجودہ شرح استیاء کے زمانے میں خوش حالی کی تونہیں کھی جاسکتی ہیم بھی تنگ دستی کی بھی نہیں، خوش حالی کی ہوتی نیکن ایے بڑا بے ڈھب مسلالکفنو میں مکان کا پیش آگیا۔ تھنو کا جومکان مرت درازسے ہم لوگوں كالمسكن چلاآر بائقا وه خوب دسيع وأرام ده تفااس كى اصل مالك ميري تقيقي خاذرا بهن اور رضاعی خار تھیں، بیاری لاولدوبیوہ تھیں۔ انھیں نے اپنی تنہاتی کے خیال سے بڑے اصرار وسماجت کے ساتھ ہم لوگوں کولا کرآیا دکیا تھا۔ اب اس کے موجودہ مالک بحارب سخت تنگ مالى مى مبتلا موكة اوراس ىق ودق مكان كوسى المسلى المراح كرد كرد فرد نت كرنے يرجبور بو كتے ہيں۔ ايك عمرا دكو وہ معى ہمادے كنبر كي ضرور تول كے لئے كافىنىس ئى خسترە بىزاد كاخرىكيا، اورائىمى كىھا دراس كى مرمت وتخدىدىن كىگاد يرا تنابرًا يا دمعارت زيرًكيا بوتا تونفس كوزباده فراغت نصيب ربتى \_\_\_انسان راحت وأسانش كائس درم بعوكا، بلكه حريس مي إ كهانے بينے كى طرح رہنے سينے كو جنا بھی مل ماتے کم ای ہے!

مالک ومولاً کا شکریکس زبان سے اداکیا جائے کرفتی واستحقاق سے ہمیں زیادہ کشتی تعمیوں سے سرفراز کرد کھاہے، اوپر کھاجا چکاہے کا کھنٹو کے مکان کی ضروری تعمیر میں ''ابھی کچھا ور سے گا۔ یہ 'بیکھا ور سعلی بخربے بعد معلوم ہواکہ ہزادوں کی رقم کا ایک

من کھو ہے ہوت اُزدھا ہے۔ اب تک جولائی ولائی کے ہم اداس پرلگ چکا ہے۔
ا دراجی خم ہونے کے آثار بہت و ورہیں۔ اس وقت تو بظا ہر رہ علوم ہوتا ہے کہ اُمدنی
اگر ہزاد ہا ہزاد کی بڑھ جائے توسب اسی مکان کی مریس کھیتی چلی جائے گی یہ دیا ہوں دریا یا دے بڑے سنتی مکان کی ۵ م فٹ کی لمبی چھت دیمک زدہ ہوکو کی سیاسی مکان کی ۵ م فٹ کی لمبی چھت دیمک زدہ ہوکو کی سیاسی مریزی مرزو تعمیری ہزادوں کی رقم اُسٹوگئی ۔

### پاپ (۲۰)

# شاء عربي إنك بندى

شاعری کہتے یا تک بندی اس کا تفوڈ ابہت خبط بچین ہی سے سری سمایا ہوا کھا، ٹوٹے بھوٹے بین ہی سے سری سمایا ہوا کھا، ٹوٹے بھوٹے بھوٹے بھا، ٹوٹے بھوٹے ویشر جواد ھرا دھر کہیں سن پا آ، یا کہیں بڑھ لیتا، بس اکثری یا دہوئے اور اکھیں موقع بٹرھ کرسنا دیا کرتا! نو دس سال کاس بوگا کہ گھر یاد تعلیم کے لئے جومولوی صاحب رہتے تھے، استھوں نے ایک نفے منے سے شاعرہ کی طرح ڈالی ایک چہراسی کو کپڑ کر وحشت بنا دیا، دوسرے سپاہی کو تخلص دہشت عنایت کیا، اور کچھ تعلق میرا بھی دکھ دیا، خود ہی التی سیدھی نظییں ہم سب کی طرف سے کہ دیتے، اور ان تک بندیوں میں جوسب سے بہتر ہوتی، وہ جھ سے پڑھوا دیتے، میں خوب کوک کراسے بڑھ دیتا ۔

دیوان مالی کوشائع ہوت دوہی چارسال ہوتے تھے، ملیم ہمائی مرحوم دان کا ذکر شروع میں کئی بار آچکاہے) بڑے قدر دان کلام مالی کے تھے، ان کے پاس یہ دیوان کھی موجود مقاا ورکلام مالی ہی کے دوایک جموع اور۔ توکلام مالی سے تعویری بہت مناسبت اسی زمانے سے ہوگئے۔ ریاض الا خباریس دوایک سال بعد جور دوقت میں ماس کلام کی شائع ہوئی وہ بھی پڑھا رہا گواس سے سن میں جھا فاک نہیں سے سن

زراا ورکھسکا تو گیجیس نامی ایک گدرستہ جو وسیم خیرآبادی نکا ہے تھے وہ بھی پڑھنے لگا
ا وراسکول ہیں داخل ہونے کے بعد غالب، آمیر، داغ کے نام سے خوب انوس ہوگیا
ا در معاصرین ہیں اقبال و حسّرت موانی کے نام سے بھی کان خوب آشنا ہوگئے، حسّرت کاما ہنا مراز دوئے معلیٰ علی گڑھ سے نکلنا شردع ہوا تھا، اُسے بھی دیکھنے لگا، اسے پڑھ کر کاما ہنا مراز دوئے میں اُنے لگے۔ یا دہے کو جس مضمون میں کسی شاعر کے کلام پراعتران بوتا، وہ پڑھ کر بڑا توش ہوتا ۔ لڑکین کا زمان سیتا پوریس گزدا، وہاں شیعا آبادی کر شرت سے تھی، ان کی مجلسیس سنے کا بار بار اتفاق ہوا، اس سے طبیعت مرتبہ گوئی کی مرتب سے تھی، ان کی مجلسیس سنے کا بار بار اتفاق ہوا، اس سے طبیعت مرتبہ گوئی کی طرف تو نہیں، البتہ اس سلسلہ کی دوسری چیزوں، سلام ، دبا عبوں و غیرہ کی طرف مائل ہوئی اور کچھ نہ کچھ کوشش بھی بچکان معیا دیر اس دائے میں کہنے کی کرڈالی شعر تو مائل ہوئی اور کھی کے تھے اور بہت بازی کا رواج اس و قت عام تھا، جس طرف یہ ہوتا، اکثرت سے یا د ہوگئے تھے اور بہت بازی کا رواج اس و قت عام تھا، جس طرف یہ ہوتا، اکثر وہ بی فریق فیتا۔

کالج میں پڑھتے جب کھنٹوآیا، اور عمراب سولہ سال کی تھی، تو قدر آقید رنگ اور بھک گیا، اور شعری مناظروں سے بڑی دل جہونک ہوگئی دمثلاً "معرکہ چکبست وشرو" سے کھا سی میں ایک صاحب سے کچھ نوک جھونک ہوگئی، اور ان کی ہجو بس ایک پوری نظم کہرڈ الی۔ وہی فلط در فلط قسم کی، اور لفظ وحتی دونوں کا خون کرتی ہوئی ہمی سی جھلک اس کاملاحظ ہوئی ہے شعری اصل نام کے بجا سے صرف اس کا وزن درج ہور ہاہے:۔ ایک صاحب مفاعلن "مقانام ان کا ایک صاحب مفاعلن "مقانام ان کا کھے وہ کالج میں بہت مشہور عام

جس طرف سے ان کا ہوتا تھا گزر لوگ کرتے تھے انکو جھک جھک کرسلام کوئی کہتاد آگے کامصر میا دنہ میں پڑتا) ہم کھلائیں گے تمہیں املی اور آم

آخرين دكهايا يرسقاكريصاحب ولآل قسم كيبين اوراسي لتقال كى برى آ د بھگت ہوتی ہے \_\_\_اس خرافاتی شاعری سے ملدی بچیا چھوٹ گیا۔ ذہن كوبيط توكام أكبرني ابني طرف ملتفت كياءا وربعرسال ديره سال بعدرساني مولانا بیلی کی مجاس میں ہوگئی، اور ماضری اس دربار میں یا بندی سے ہوئے منگی، اس معجت نے بڑا کام کیا۔ مولانا کے اور کمالات جو تھے وہ تو تھے ہی،میری نظریں ان کاشایرسب سے بڑا کال ہی ہے کہ وہ شعر کے مبصراعلی درج کے تھے، میں یہ کیا کرتا، کہ جوشعراد حراکہ حر سے کا ن میں بڑجا آ، اسے سی طرح مولاً کو ضرور سُنادیتا، اسفول نے اگراسے پیندفرمالیا، توس مجے بڑی سنداسے آ جاتی اور اگراموں نے دادردی تو وہ شعرمیری نظر سے بھی محرجاً ا فرض جس طرح نشرنولی میں میں نے مولانا کے مقالوں اور کتابول سے جی بھر کر استفاده کیا، اس طرح سخن قهی می مقوری بهت جوتمیز حاصل بون ، و ه مصنف شعرابعم اورموازرانيس ودبيرك حاش نشيني سے مولاناكى عادت معى اسموضوع بر طول گفتلو کی ذہعی کوئی شعر سڑھ کربس اس کی مختصری تشریح کردیتے اور ہی بالک کافی بوجاتی سارامغزان چندفظول کے اندراج آنا مولاناک و فات نومبر سالم میں بوئی، اوراس سے چند مبینے پیشتر وہ لکھنو بھی آچکے تھے اوراس کے بعدی میری نیازمندی حضرت اکرالاآبادی سے بڑھی، اوراس نے سخن قہی کی اورائے کی منزلین میری بساط

کے لائق طے کرادی شبلی اگرشعر کے ظاہر کے مبصر تھے اور اس کے اولی من وصنات کے ،اس کے آرط کے پر کھنے والے تواکبراس کے معنوی کے مصوّر سنتے ،اس کے جب ال معنوی کے روشن گر،اکبر کی زبان سے ال کے شعرت کر ہلی باریہ بات مجھیں آئی کشعر معنوی حیثیت سے کتنا بلند و پر معرفت ہوسکتا ہے ،ان دونوں با کمالوں کا فیض آگر نشامل ہوجا آتو ابنا غراق شعری خدا معلوم کتنا بست و ناقص رہ جا آ!

الله عَناكُ خود بھی غزل گوئی شروع کردی تازہ وجائز عِشق ابنی منگیتر سے پیدارد چکاسقا،اس نے محت کے شاعران مذبات کوبیدار کردیا،ا در میں دیکھتے می دیکھتے غزلوں برغزلیں کہنے لگاریوں معتقد تویں اُرد دے سب شاعروں سے بڑھ کرغالب کا تھا مگر حوصله ان سے دیگ میں کہنے کا مجی دجوا، کھے گری پڑی کوشش تقلید کی اگر کی تو تو آن اور حسرت موانی، شیفة و داغ، ریاض وعزیزی کی، اورغرلین جوکهین وه زیاده تر النفيس دونوں كى زينوں ميں تعلقات ككفتوا ورجوار ككفتوكي بعض مشهور شاعروں سے ا چے خاصے تھے ، ختلاریاض ، صرت ،عزیز ڈا نب سے ، میکن اپنے طبعی شرمیلے بن کارعالم مقاکدان لوگوں کے سامنے کوئی شعر توکیا پڑھا،ان پریمی ظاہری ناہونے داکیں بھی التى سيدهى قافير بيانى كرليتا بول ، إلى أخريس حضرت أكبرس بهيا وكفل كياسفا، ال كى فدمت بسميمي ايني كوتى غزل اصلاح ك غرض سي بيج ديتا، اكثر تو حضرت سي حصل فزائي ہی کے کلے لکھ رانھیں واپس کردیا کرتے تھے، اور مھی ایک آ دھ لفظ برل دیتے، ایکباد ایک بات بڑی بحد کی لکھیجی، سب سے کام آنے والی، فرایا کرد غزل کہرس رکھ لیا کیجے ا ور کھ دن بعدا سے اٹھا کردیجھے، توخود، تی اپنے کلام کی خامیال نظراجائیں گئے۔ یہ بات دل بن اتركن ورد كت وقت تواينا مهل عيمهل شعرهمي اين كونوش نما اور

جانداری نظراً باہے۔

نخلص نآظرا ختیاد کرلیا تھا، کتی غزلوں کے قطع میں دیے آیا ہوں۔اب اس دور کے کلام کوکیا دہرایا مات، اور بڑھنے والے کے زوق سیم کود بچکا پہونیایا جات ۔ ن زبان، زخیل، کوئی بات بھی توموجود نہیں، یہ مصرت اکبری محصٰ مروت تھی جوان سے حوصلها فزائی کے کلمے کہلوادیتی اور ہال کھنٹو کے بہترین غزل گوشاعراس وقت مرزا محد بادی مرزا نفی، یول می کم گو تف اورمشاعروں میں توا در می کم جاتے، شہرت نصیب يس رة ني ايني و فات رسيم و ايرشهور ويربين توشاعري حيثيت سينهيس، محف نا ول نگار کی چشیت سے ، ناول نویسی کواس وقت کا ایک تقطیقه اپنے لئے باعث فخزنہیں، موجب ننگ جمحقا، اور اس سے شرما آ ۔ مرزاصا حب بھی اسی طبقہ کے تھے نا ول لكهة نوجيره بررم زارسوا "كي نقاب دال ليتے ، فسمت كى ستم ظريفى كەشېرت جو كھير نصیب ہونی وہ اسی رسوان کورد مرزائی کوسی نے پوچھالک نہیں ابہرحال اپنے کو ان کی نناعری سے می خاصی عقیدت تنی، اورایک آدھ غزل ان کی زمین میں کمرڈالی مقى اس پوئے گوئى كى يادگار كے طور بردوايك شعراخ كے تھے بھى دينا ہول، جواتفان سے حافظ یں رہ گئے ہیں، ورز کوئی بیاض وغیرواب کہاں۔ ایک زین تقی "فدانے ركها" " دوان ركها" اس مين عرض كيا تقاسه

شوخیاں تیری رظا ہرہوئیں خود بچھ پر بھی بچھ کو دھو کے میں تری شرم و حیانے رکھا

ایک اور زمین تقی " محنت کتے ہوئے" " قدرت کتے ہوتے" اس

يس عرض كيا تفا:

موجی میں ہے کہ دیجے ہمت کا امتحال ا بخام کو حوالہ قسمت کے ہوتے!

د غیره ذلک من الخرافات \_\_\_\_غزل گونی کاید دُ ورکونی چارسال قائم مها، مین مراوای کی اس کاز ورشادی کے بعدی جون سلائی می حتم ہوگیا تھا۔

سائند می مولانا محرطی جوہر کے خطوں سے معلوم ہواکہ مولانا نے جھندواڑہ ہی میں رسی، پی، موجودہ ام، پی) نظر بندرہ کر شاعری اور غزل گوئی شردع کردی ہے چانچے یہ غزلیس پڑھ دل ہیں ہے مرے سے ایک امنگ پیدا ہوئی خود بھی ایک دوغزلیس کہ دالیں۔ اور معارف داعظم گڑھ ) نے سے ایک امنگ پیدا ہوئی خود بھی کردیں۔ طوالیں۔ اور معارف داعظم گڑھ ) نے سے ایک وہ شاتع بھی کردیں۔

تنہائی کےسب دن بین ننہائی کی سب راتیں اب ہونے لگیں اُن سے خلوت میں طلاقاتیں اسی زمین برغزل کہی تھی، اس کے دوشعریہ ستھے ہے پڑھ صل علی حق کے مجبوب کی ہوں باتیں رحمت کی گھٹائیں ہوں اور نورکی برسائیں مخشمیں اماں پائی صدیقیں دَرودوں کے دشواری میں کام آئیں بھجی ہوتی سوغائیں

ایک دوسری غزل خوب چی یا یہ کہنے کہ قوالوں نے خوب چلائی محفلوں مسیس گاگا کو اور کم سے کم دریا بادیس تواب بھی ۲۵ سال گزرجانے پڑعرس کے موقعوں پرشنی ہی جاتی ہے۔ اور قوالوں کو روبر بھی دلواجاتی ہے۔ دوایک شعرع من ہیں۔

د وچارغزلیں اور بھی اس رنگ کی بول گی، یہ زور سیکٹی تک قائم رہا، اس کے بعدسے شعر کہنا بند ہے، یہ کوئی داعیہ و ولولہ شعر کہنے کا پیدا ہوا، اور رسمیمی کیسوئی سے ساتھ فکرسخن کی فرصت نصیب ہوئی۔ ہاں تفریح و تفنن کے طور پرمصرعوں کی حدیک شاعری اب بھی کر دیتا ہوں، اور اپنے ہی سی شری مضمون میں وہ مصرعے کھیے بھی جاتے ہیں۔

ا چھے شعر سننے کا شوق برستور قائم ہے، اور اس میں سی زبگ کی قیدنہیں معرفت كا بويا تثييثه محازكا، اس بيس شعريت بونا چا جيئے، بس اس سے لوٹ بوجا آا بول۔ اور اگرشعربہت ہی پیندآگیا تواکثرایک ہی د فعیس یا رسمی ہوجاتا ہے زُہوجاتا ہے 'نہیں ، " ہوجا استھا" اب تو آیات قرآنی تک میں مافظ دغادے جاناہے ) \_\_\_\_مجوب شاعروں کی تعداد آئی بڑی ہے کہ سب سے نام مکھنے کی گبخاتش ہی کہاں۔ مختصر پر کفارس یں سب کی سرتاج شنوی ہے ، اس میں جوشش ہے اس کی آ دھی بھی اسی شاعر کی غزلیات بعنی کلیات شمس تبریزیس نہیں یا ہوں۔ رومی کے بعد تمبرعطار کا آہے، بھر <u>خسرو کا ورکیم جانی کا ورسعدی کا۔ اِس یہ بات ضرورہے کہیں نے ان کویڑھا بس</u> واجبى سا، ما فظ كابھى قائل موں ليكن صرف ان كى نتاعرى كادان كے تصوف ومع فت كانهيں۔ عرفی، صائب، عراقی كواور بھی كم پڑھاہے، البتہ جب كہيں ان كاكوئی شعر تقل دیکھ لیتا ہوں توطبیعت بھڑک جاتی ہے۔ ہندوستان کے فارسی گوبوٹ میں غالب سنبی، ا قبال ، حمید فراهی ، خوا<u>م عزیز</u> ، ا ورعزیز صفی پوری کا گرویده بهوں - ا ورا قبال کی تنویو<sup>ن</sup> ا ورغزلوں میں تو جا ذبیت مجی مولانا روم سے بعد ہی یا اہوں۔ رہے آرد و شاعرتو اس میں اپنے پیند کے شاعروں کی فہرست مختصری رکھوں جب بھی اچھی خاصی طویل ہوکر رہے، صرف تمنی کے چندام لکھ کرچھوڑے دیتا ہوں۔ غالب، حسرت، مالی، اکبر، ا قبال، داغ، رياض، مجذوب، عزيزتكه يي ، جوش ميج أبادي اوران دس كم عم

دس گنا در يهمىع فن كردول جس طرح مريض ،بهت معولى طبيبول بلكنيم عكيمول ك إنته سے شفایا جاتے ہيں، يضروري نہيں كر ہرشعركا كہنے والا بھى كوئى اعلى شاعر بو بعض بهت معولى شاعرهي شعربهت اجهاكم جاتي . انگریزی شاعری سے مطلق مس نہیں، اور عربی کی آئی استعداد نہیں کر بی شاعری

بابدام



سفرمی نے رکچھ زیادہ کئے، رزیادہ روردرازکے، پھر بھی آپ بیتی کی فادیری کے تئے کچھاس عنوان پر بھی لکھنا ضروری ہے ۔

بین میں سفر کا سفوق ہونا قدرتی ہے، اپنے کو بھی رہا۔ یا دہے کہ ہر چھوٹے بڑے سفر کی کتن نوشی ہوتی تھی سفر کا دن ہوتا تھا۔ سن اور بڑھا، آواس کے ساتھ ریشوق بھی اور بڑھا، اور طبیعت سفر کے بہائے ڈھوٹڈ صف کئی، رکسی ور دائی کا فاص احساس تھا، زکوئی تکلیف، تکلیف محسوس ہوتی تھی، خود اعتمادی خوب بڑھی ہوئی تھی، قرب وجوار کے بہت سے شہرا ور دیبات بجین ہی میں دیچھ ڈالے تھے، زیادہ تر والد مرحوم کے ساتھ، شہر جیسے کھنتو، فیض آباد، سیتا پور، ککھیم پور، گورکھپولا اور آفادہ تا ہر نور کا کوری کے ساتھ، شہر جیسے کھنتو، فیض آباد، سیتا پور، ککھیم پور، گورکھپولا اور آفادہ اور قصبات وربہات جیسے سندیل، خیراً باد، لاہر نور، کا کوری ۔

براباء ف زحمت بوگیا ہے۔

ذی کے شہر پڑھنے یا امتحان دینے، بعد کوامتحان بینے کے سلسلیس باربار دیکھے! الد آباد، علی گڑھ، دبی .

دیل کے مظامات حصول الازمت کی الاش میں دیکھنے میں آئے بینی تال اور شملہ زرد و بزرگوں یا مزادات کی ریادت کے سلسلہ میں مقامات ذیل پر حاضری ہوئی مقامات ویل پر حاضری ہوئی مقامات ویل پر حاضری ہوئی مقامات پر بہری ہوئی ۔ بیٹر ، مرد ولی ، دیوا ، اجمیر، عزیزوں ، دوستوں سے ملے طلخ ان مقامات پر بہری ہوئی ۔ بیٹر ، مراد آباد ، ہرد وئی ، گونڈا ، بستی پر تاب گڑھ ، اور نگ آباد ، سہار ن بور ، دیوین د ، مگرام ، گرر ، جگور ، براگاؤں ، رسولی ، مسولی ، بانسہ ، لاہول ، کراچی ، مسار ن بھو ہال ، بستی ، گلکہ ، بنارس ، سرائے میر ، اعظم گڑھ ، بھر یا ، بھیادا ، دیسنہ ، گلائی ، معوالی ، مسؤری ، امر و جد ، دات برلی ، گلرگہ ، بھیلواری شرایت ۔ جدر آباد بار اِ جانے کا اسفاق ہوا، اور بسلسلہ طاؤمت ہی قیام اطمارہ مہینے رہا ۔ مدراس کی و دینے کی غرض سے گیا۔ اور باندا توابئ سسسرال ہی تھی ۔ یائی بت مولانا محمولی کے ساتھ جانا ہوا تھا ، اردوکی ایک سرکاری کمیٹی کے مرکی چشیت سے جے پورکا سفر بھی دویار کیا۔ اردوکی ایک سرکاری کمیٹی کے مرکی چشیت سے جے پورکا سفر بھی دویار کیا۔

آرام طلب اورآسائش پند (آرائش پندنہیں) ہیشہ سے رہا ہوں،اس کئے تفرد کلاس ہیں عومًا نظر کلاس اسکنڈ کلاس انظر کلاس اسکنڈ کلاس اسکنڈ کلاس اسکنڈ کلاس اسکنڈ کلاس ہیں - (پرانے انظر کلاس) ہیں کرتا ہوں اور بڑے سفراکٹر فرسٹ یا پرانے سکنڈ کلاس ہیں - بڑے سفری خدمت گار بھی سائھ رکھنے کامعول ہے -

میز بان مجداللہ ہمیشہ بڑے فاطر رادات کرنے والے مے کیس کس کے نام لوں، اپریں مھے میں گورنر جنرل پاکشان ملک غلام محمد کی دعوت پرسفر کراچی کاکیا، پرای پوری پارٹی کے ساتھ اور داہ یں ااہور بھی ٹھبرتاگیا۔ گورنرجزل إوس کے ٹھا ٹھ باٹ، سازوساہان، خاط داریان دیکھ کرآ تھیں کھی رہ گئیں۔ اگست سے ہم بیں پٹرنگیا۔ گورنر ڈاکٹر ذاکر حیین خان کا مهمان ہوکر، اور نوب ان کی میز اِنی کا لطعت اسھایا دیسے ، گیلانی، بھیلواری شریعی، نالندہ، دا جگیری سرمری سیر بھی اسی ضمن ہیں ہوگئ افیر اگست تھی ہیں کلہ گیا، دریا با دی تا جرول نے اپنے ہاں بلایا اور مهان داری کا حق اداکردیا، اسسلامی میر کھی ہیں شروع مرھ یک لا بور جانا ہوا، اسسلامی نداکرہ کے سلسلیس، اور اس کے بعد بی مدراس جانا ہوا، سیرہ نبوی قرآنی پر کھی دینے، ڈاکٹر عبدالحق افضل العلمام ایک میز بان ثابت ہوئے، میرے معولات اور جذبات کی رعایت ادنا جزییات کی معایت ادنا جزیات کی معاین دیا۔ اور دو بارہ ایری سے بیٹر دو قبل بھی ان کا مهمان کا مهمان کا مهمان کا دور دو دن دیا۔ دور دو دو دن دیا۔

مصارت سفر مرکاری سفرول میں تو عکومت کی طرف سے دیر اِسویر لی ہی جائے ہیں، اور یول بھی بعض فلفس بڑی حد تک بار بلکا کر دیتے ہیں۔ چنا پخہ جون لاھ بین جب بین رفیقوں کے ہمراہ کلکہ جانا ہوا تھا تو واپسی کا سلدا خرج و ہال کے این ہوئی والوں (مخلصین دریا باد) نے پیش کر دیا تھا، اسی طرح ا بریل مصومیں جو سفرین رفیقوں کے سامتھ کراچی ولا ہور کا کیا تھا، اس کا بل ھ ، فی صدی و ہال کی صفرین رفیقوں کے سامتھ کراچی ولا ہور کا کیا تھا، اس کا بل ھ ، فی صدی و ہال کی صورت ہیں ہو وصول ہوگیا تھا، میر بھی اچھا فاصر خرچ اپنی گرہ سے سفرین ہوہی جانا ہے۔

دتی طالب علی کے زمانے میں ایک اجنبی شہر تھا، اوراس کے دوچارسال بعد

سك تهى اجبني بى را، جب جانا بوتاتو چاندنى چوك كيسى سندوستانى بولل ميس طهرجآما بمرخوا وسن نظامى كامهمان رسيخ لكاسلاء وسلاويس، اورخوا برصاحب فيحتمهان نوازی بڑی سیرشمی کے ساتھ اداکیا۔ اکتوبرسکٹ سے سنٹ ٹک دہی جانا ہوتا زیادہ تر بمدرد کے کام سے ، اور کمبی خلافت کمیٹی کے جلسہ مرکزی ہیں مشرکت کے لئے ، مہمان جمیشہ مولانا محد على كار با ١١ وران كے بال كى يرلطف صحبتو كامزو زندگى بمرمجون والانبير، بعد كےميز بال مجی داكر ذاكر حسين خال صاحب ناتب صدرجموريه رسے اورجی شفيع صاحب الک بیکارڈ واچ کمپنی و ونول نے اپنے اپنے مرتبے کے لائق خوب میز یا نی کی کمی سال کاایک درمیانی زمان ایسامی گزدا، جب میزیان سیدم تعنی علی برواکرتے تے ، اخلاص و مجت کے بتلے \_\_\_\_ تھا زمجون ما ضری دس بارہ بار توضرور روی ہوگی، دوچار دن کے لئے جا آتومہمان براہ راست حضرت مقانوی کا ہوجا آا درجب منی ہفتوں کے بنے جانا ہموتا نوالگ مکان ہے کرز خود انتظام کھانے بینے کار کھتا، مولا ا کے الطاف بے کرال ہم صورت ہیں دہتے کلکہ ایک بارسائی ہیں اپنے آخری و ور طالب على ميں جانا ہوا تھا، اجنبي شهر مفا، مولانا ابوالكلام نے زبر دستی اینا مهمان بنالیا ا ورایک ہفتا کے پوری فاطردار بول کے ساتھ مہمان بنات رکھا۔

حیدرا باد زندگی می بار با جانا ہوا، ابتدائی دوریس سیداین الحس سبل موہائی (ناظم سالار جنگ اسٹیٹ) کے افلاص اکرام بے کراں کا کیا کہنا، پردیس کو دطن بنا دبا، عصد کے بعد کی بھی مجان داریوں کا عصد کے بعد کی بھی مجان داریوں کا عرصہ کی بعد کی بھی مجان داریوں کا مزہ نوا۔ اور آخریس ٹوڈ اکٹر ناظرالدین حسن (نواب ظیار جنگ ) کا گھر تواپنا، کی گھر تھا میرے حقیقی ہم زلفت ۔ اور ان دونوں ہبنوں کی مجمت ضرب المثل تھی سے انداا ورسیتا پور

کا ذکرکیاکروں، باندے جاکر جوائی، بھر لورجوائی نئے شوہرا وردا او والی، یا دا جاتی ہے او رسیتا پورجاکز بچین، نازونعت سے بھر لور بچین پورانظرے سامنے بھرجا آہے سیتا پور سے کوئی فاص تعلق سالہا سال سے نہیں، بھر بھی ہے تاب ہوکر کبھی بھی چلاجا آہوں، اورکسی سے منے لانے نہیں، بلکہ وہ کوشی، وہ اسکول، وہ سطکیس، جن پر بچین بھر گھومتا رہا، دیکھ کرا وران پر رُور کا کر مسرت کے داغ دل پر لئے والیس چلا آتا ہوں ہائے وہ معصومیت کا بس ایس کا کر مسرت کے داغ دل پر لئے والیس چلا آتا ہوں ہائے سے وہ معصومیت کا بس ایس کا کر مسرت کے داغ دل پر لئے والیس چلا آتا ہوں ہائے سا ہوائی اس سے ملت ہواتھ کی ماروں کے مسالہ کا دالدا ور والدہ دونوں نے اب محض ایک کھنڈر ہے۔ دیکھا نہیں مگر بار ہا سنا ہے کہ دالدا ور والدہ دونوں نے عیش وکا مرانی کے تی سال وہال گزارے۔

سوم الموسط می الموری می سال کی کرا کرالٹرنے کی توفیق دے دی ہم میال میری اینے قوئی کی پوری صحب کے زمان میں جاکر جج وزیارت سے فراغت کرآئے۔ وسط مارچ سے شروع ہوکر آخری مئی میں سفرختم ہوا، اور یہ ساری مرت بڑے عیش وا رام سے گزری شیم مقرد کلاس سے سفے، جہاز والوں نے خودہ می اول درج میں بلکر اول درج خصوصی کر دیا۔ کپتان کے کموسے بائٹل منصل والی علاوہ مجلس عزیز دل کے رفاقت فاضل جلیل مولانا مناظراحس گیلانی کی بھی حاصل رہی، جدہ میں بند وستانی قضل جناب احسان الٹرفان بنی بی خشک مشہور سے، لیکن ایمفوں نے بھی بند وستانی قضفل جناب احسان الٹرفان بنی بی خشک مشہور سے، لیکن ایمفوں نے بھی بند وستانی قضفل جناب احسان الٹرفان بنی بی خشک مشہور سے، لیکن ایمفوں نے بھی بند وستانی قسفوں باتھ لیا۔ اور مربیز منورہ میں تومولوی سیرا حمدصا حب فیض آبادی کی مسافر اواز اولی نے سفر کو وطن ہی بنادیا ۔ ۔ ۔ ربوبیت سے بھی بحائی کا روبار ایس، جو جا ہر ہوتے نے سفر کو وطن ہی بنادیا ۔ ۔ ۔ ربوبیت سے بھی بحائی کا روبار ایس، جو جا ہر ہوتے نے سفر کو وطن ہی بنادیا ۔ ۔ ۔ ربوبیت سے بھی بحائی کا روبار ایس، جو جا ہر ہوتے

ہیں،ان سے سفریں مجی طرح طرح کے مجاہرات کرائے جاتے ہیں،اور پوری سٹان عزيمت كاظهوران كي دات من كرايا جاتاب، اورجوميرى طرح يست بمت وجوصل ا ورتن آسانی کے بھو کے ہوتے ہیں، انھیں انھیں کی خوراک بیٹ بھریک بہم بنجادی ماتى معد كلانمية هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربتك وماكان عطاء سبك محظورًا۔ اكست وهوائيس ذاتى حنيت سے كور ربهار داكر داكر سين فان كى اوراكي سانیکیٹی کے مبری چشیت سے ۱۲ء سے کرآ خرالا یک دوبارگورنرراجستان، داکشرسمپورنانندگی میزبانی کاپورا تطف اسطایا، جیسا که اس سے قبل اپریل مصفی میں گورنر جنرل پاکستان ملک فلام محرصا حب کی میز پانی کا تطعت چار آدمیوں کے قا فلہ کے ساتھ أيب مفتة تك اطها چكائقا كلكة بمبتى، حيدراً باد، دبلي، لكهنتو، شمله بمين تال، مسوری، لاہور کے مختلف ہوللوں کے بچربے عرمے مختلف مصول میں ہوتے رہے اور مرم وسرد بهت کچه چکھنے میں آگیا۔ اور چنوری کھے میں مراس کا چندروزا ورکرنول كاايك روزه سفرهى يا دره جانے والى چيزى مرحوم ومجوب افضل العلماً دُاكْرعلِدى جہاں اورچیثیتوں سے بھی ایک مثالی انسان تھے،میر بان کی حیثیت سے بھی اپنی مثال بس آپ ہی تھے \_\_\_\_الٹر بے شمار رحمتیں ناذل کرے ان پروا وران کے علاوہ بھی دو<del>س</del>ت

میز پانوں اور نیم میز پانوں پر۔ ختم پرمیز پانوں کی طویل فہرست میں دوایک نام اور یاد پڑگئے ، بھو پال کے میز پالنہ مولانا محر عمران خان ندوی ، اوران سے قبل سید مرتضیٰ علی شدیلوی جج ہائی کورٹ وامپو سے میز پان پہلے ، موش بلگرامی اور بعد کو عزیزی فہیم الزمال ، اور لا ہور کے میز پال عزیز کا

واكر فليل الرحمن سلمه

سفرد بل میں دوبار محرشف ما حب گھڑی دائے (مالک پیکارڈ داپر کینی) کے ہال مخررے کا اتفاق ہوا، دونوں بارخوب خدمت کی۔ دبی ایک بار غالبًا سلام میں جانا ہوا، جب بھی انخیس کے ہاں۔ ایک لمباسفرا ور درمیان میں حیدرآباد کا کیا، قیام ناظرار دبگ حید بال دہا ورخوب خوب خاطریں رہیں، زاہدہ سلمہا مع اپنی دالدہ کے وہال پہلے پہون چی تھیں۔ واپسی میں ان کا سامقہ رہا۔ مجبوبال بھی پڑاا درموالانا عمران خال ندو کی میزبائی کا لطف الطفایا، مجبوبال ایک بار مجرب سے خوب مستفید ہوا۔ میزبائی اس کی میزبائی کا اور اب کی حضرت شاہ محرب بھی خال ما حب بھی کے دمر رہی ۔ علی گڑھ سال دوسرے سال جانا ہو تارت ہے میری شعبہ دینیات رایونی درسی کے در رہی ۔ علی گڑھ سال دوسرے سال جانا ہو تارت ہو الشم سلک شعبہ دینیات رایونی درسی کے در رہی علی گڑھ سال دوسرے سال سے قیام سوا ہشم سک کے اور کہاں ہوسکتا ہے ۔

کسی بڑے سفری اب برظا ہرکوئی توقع نہیں۔ باندے میاں انور سلم کی لڑیوں کی شادی میں دسمبر شدیمیں جاکرا ورواپس آگرمعًا بعد یعنی ارجنوری سولائے کو اپنی رفیق حیات اور بوڑھی مجوبہ کی نماز بنازہ پڑھانے اور اپنے بائقہ سے قبر میں آثار نے۔

منوبی ہندوستانی اکاڈئی یوپی کے جلسول میں شرکت کے لئے اوراس سے قبل حضرت اکبرالد آبادی سے الآباد جانے کا بھی باربار اتفاق ہوتا رہا وراعظم گڑھ کے سفردا والمصنفین کے جلسول کے سلسدیں سال میں دوایک بارعمومًا ہوتے رہے ، آخری طالت کے زمان میں بھی ایک بار جلسیس شرکت کے لئے دہاں کا سفرکیا سمتا (حکیم عبدالقوی)

## بابردس

### صخت جسماني

بچين مي سنتا مول كرخوب تندرست عقا، اينے والدين كى أخرى اولا د عقا، وی والدین میسے دونوں کے اچھے سے، بین میں اپنی کوئی ایس سخت بیماری اذہیں پارتی جیاسبن شعورکومپونچه لگا وربیونیا توسی قیمی ورزش سے گویا تعلق بی د ر كها، كركت، فث بال، شنيس يمينول كهيل اسكول مي تصييه ضروروا ورفث بال ولازياد كهيلا ليكن النفيس بميشه كهيل بى يا دل بهلا وسجها - ان كا ورزشى ببهو بهى دهياك بى ين آیا . ڈرل ا در تھوڑی بہت جمناسک بھی ذریع تفریح ہی بنی رہتی یا لائگ جمب الله پھندائی ، کی بھی بچھش کی مظروری چندروز۔ دالدمروم نے گھوڑے کی سواری کی بھی مشق كرانا چا بى جر كھوڑا اول تو دبى شوك قديا بچكا رسائز كازىر دان را. دوسرے اسے بھی خوب دوڑا کرچلانے کی ہمت ہی رہوئی غرض تربیت جسانی کے باب میں بڑی کمی رہ گئی ۔ کھانے پینے اور دوسرے معمولات کے باب میں کوئی خاص احتیادا محوظ درای ال دوسری طرف بدیر میزال اور با احتیاطیال می مجه بهت زیاده درای . اتنایا دے کہ جب میں گیارہ ، بارہ سال کا ہوا، توبرسات کے موسم میں میر یا کی شکایت اکثررہے نگی اورقبض وزکام کی بھی گویا عادت سی بڑگئی سے شروع زندگی میں ہمہ وقتی اور ہرجہتی بھرانی کرنے والا اور بے احتیاطیوں پر روک ٹوک کرنے والا کون کس کو مناہے، اور اس طرح بیماریاں آہستہ آہستہ جڑ پکڑلیتی ہیں۔ نوب یا دہے کہ ایک بارد و بہرے وقت کر کمیٹ نوب کھیلا اور جب قدرةً اس دوڑ دھوپ سے تیز بیاس بھی تو بغیر دم لئے معابہت سایانی غثاغث پی گیا، حلق بین خراش اور در در سیدا ہوگیا۔ بین بین ایمی کیا چیز ہوتی ہے ؟ اس وقت یہ خراش، ورم اور در در سب ایک محیل تماش نظر آیا!

ملیراے سالار حملہ کا سلسار کئی سال بعد تک جاری رہا۔ بی اے مے سیلے سال تک فٹ بال وغیرہ کی عادت اب ا در بھی چھوٹ بھی تھی، اوربیدل ہوا خوری کی مشق کھی چند مفتول سے زیادہ رجلی کھانے پینے کا معیاد بجائے صحت بخشی کے محص اس کاذا تھ مجما نقصان ا ورخرا بی کانزلسب سے زیادہ آبھوں پر گرا۔ آنھیں کرور بیدے ہی سے مقیں مسلسل بدا حتیاطیوں سے کمزور تر ہوگیتن، کم روشنی میں پڑھنا، لیٹ کر پڑھنا، لاب بہت فریب سے بڑھنا، ایمب یالک اُ بھول کے سامنے رکھ کر سے منا وغیرہ وغیرہ اُ تھول کی دورینی بالکل جانی رہی۔ دوربین مینک کی عادت عرکے ہادیں سال سے بوگئی ب احتیاطیال جاری دہیں بہ کنٹرسے جب بن کل ۲۷ سال کا تھا، رات میں مطالعہ قطعًا جھوڑدینا پڑا! اب سائن س کہنا چاہئے کہ تھیں بڑی صدیک جواب دے چىيى يانى دونول أكمولىي آراب، اوردهركا بروقت لگابواب، ديم د میسنے کا مل بینانی کس و قت رخصت ہوجاتی ہے اور میرآ پرایش کانیتر کھی د کیھے کیا بحلتاب - اللهم احفظنا بول كركصف ككهان كى عادت درائمي نبيس ، خطرفة رفته اتنا چوبیث ہوگیاہے کرا بنالکھاآب ہیں بڑھ یا اہوں، اور لکھتا جو کھے بھی ہوں زیادہ تر

محض المحل سے حروف دیجھ کہاں با آبوں ۔

بال ۲۵ سال کے من میں سفید ہونا شروع ہوگئے تھے، اوراس میں بھی بڑا ذہل ابنی اس حاقت کو تھا کہ فیشن بہت کی رویں انگریزی تیل بازار کے بنے ہوئے طرح طرح کے سرمیں چیٹرنا شروع کر دیتے تھے، اور بھرتورین قدرۃ سفیدروئی کا آگیا، اب سخت با اور سرواڑھی، مونچھنویں شاید خورد بین ،ی کا تھا ہوں۔ اور سرواڑھی، مونچھنویں شاید خورد بین ،ی کی مدسے کوئی بال سیاہ وکھائی دے۔ بھنویں تک سفید ہوجی ہیں .

تمباکوسے قطعًا محترز رہا، پان بعض بعض زمانے ہیں بہت کھاتے، تحصوصًا شادی کے معا بعدان کی ایک فیالی لذت و دستوں نے دل ہیں تحوامخواہ بھادی تھی چلئے کی لئت، فیشن پرستی کی بنا پر سلائے ہے اپنے استوں سکالی۔ رفته رفته اس میں اتنی کی لئت، فیشن پرستی کی بنا پر سلائے ہے اپنے استوں کی نوبت آگئی۔ فیرکی سال بعد ہوش زیادتی کی کہ دن دات میں بارہ، چورہ بیا لیول کی نوبت آگئی۔ فیرکی سال بعد ہوش آیا۔ اوراب معول چہیا بیول کا دکھا ہے، سمجے کوا ورد وسر پیرکو، اوروہ بھی گہری آیا۔ اوراب معول چہیا بیول کا دکھا ہے، سمجے کوا ورد وسر پیرکو، اوروہ بھی گہری

مح بجائے بالکل ملک ۔

سسیمی جب عرک ۱۹ وی سال میں سفا، اورانگریزی تفییرکاکام شروع بوت ڈیڈھ سال گرز چکا تھا، صحت بہت زیادہ گرگئ اورا شرقلب تک بہنچ گیا ، علاج بہتے ہے ، نفع خاطر خواہ رہ ہوا، کھنویں ایک وورے رسست کے مامول، مولوی حاجی فیرنسیم صاحب دیوانی کے نامورا ٹیروکیٹ تھے، اور بڑے ندیوی آدی ایک روز میری عبادت کو آئے اور بڑے اخلاص کے انداز میں مجھے نصیحت کی کرسرے سے ورزش میری عبادت کو آئے اور بڑے اخلاص کے انداز میں مجھے نصیحت کی کرسرے سے ورزش میری عبادت کو طرف سے خفلت برتنا، توخود کشی می کی ایک قسم ہے اور خود کشی لاکھ تمریخی ہو، بہر حال معصیت ہے ۔ میں ان کی مخلص نے موظلت سے متا پڑ ہوا، اورانھوں تہر ہوا، اورانھوں

نفجهے عہدلیا مقاکر آئندہ سے درزش کرتار ہوں گا، چنا پخے میچ پیدل ہوا خوری قبل فجر تین ، چارمیل کی شروع کر دی ، اوراس میں مجھ دُور دوڑ ، اورا چک بھاند بھی اس میں مشرکیب ومشیرا کیک نادان مخلص اور رہے کسی قسم کی احتیاط نگوٹ بندی وغیرہ کی ، فعر قدرة نقصان ہوا اور عظم انتیب پیدا ہوگیا ، جب نقصان بین محسوس ہولیا ، جب جاکر اصلاح حاصل کی ، مگر ختنا نقصان ہوچکا تھا ، اس کی تلانی کی کوئی صورت زعمی ۔

صبح کی ہوا خوری اس کے بعد بھی عرصہ کک بعاری رہی، رفتہ رفتہ گھٹ کرمیل سوا
میل کی رہ گئی، اب وہ بھی نہیں بن پڑتی۔ اگست کے یہ بنا گارہ گئی، اب وہ بھی نہیں بن پڑتی۔ اگست کے یہ بنا کا اس کرت سے ہولیے
بیں کہ کہنا چا ہیے کہ عمول ترک ہی ہوگیا ہے، بس کسی ہی کسی دان نکلنا ہوتا ہے، بس خلوت
معدہ کے وقت، قبل فجی، یا دو بہرس قبل ظہر البتر ڈھائی ڈھائی سوبار ہاتھ، فالی مگدر
معدہ کے وقت، قبل فجی، یا دو بہرس قبل طہر البتر ڈھائی ڈھائی محواری ہوتا ہو ہاتی ہو ہاتی ہو ہاتی ہے۔
معدہ کے وقت، تبول ہے ہیں ۔۔

صبح سویرے بھی چاتے کی بڑی مقدار، اور ناست داندا، بسکٹ مکھن ، پنیر، توس، ادل بدل کر،

بعدظهرکوئی الم ۲ میرانی چاتے ،موسم میل، آم، خربوزه ، کھجور وغیرہ کے ساتھ مسمی میمنایسا ہوا چنا، گرمیوں میں شریت ستو دغیرہ۔ بعد مغرب، کھانا، عموماً، گوشت دال، ترکاری پاساگ، برطور پین بیاز، اورک مشتقل طور پر۔

بال لکھنٹو کے علیم ڈاکٹر عمدانعلی ہدوی مرحوم نے شب میں دوتول چنا مملکوکر صبح اس کا ذلال شہد کے ساتھ پینے کو بتایا تھا، اس پر بھی عمل ہے۔ جاڑے میں دومین ہفتہ ماراللم بھی استقال میں رہتا ہے۔

عام صحت معدہ وغیرہ کی اب تمی سال سے دلینی جوانی کے بعدسے) اچھی رسن نظی ہے، کھا ارغبت سے بول مسلمانوں کی برتکلف غذاتیں پاؤ، بریانی وغیرودل سے پیندہیں، لیکن روزا فزول گرانی رت سے اس شوق کی راہیں مال ہوگئی ہے۔ کھانے کا شوقین ہول اور خوراک کی مقدار میں اچھی فاصی ہے۔ تیکن بحدالشرمیسی مرغوب نرين ولذيذترين كهانے كابھى نہيں، ينى ايساكه وه جس قيمت كابھى مے اورمحت كاجومال بمى بوراس يرثو الميرون، اين جيب كاخيال بحدالشرم ماليس ربتاب.

اب (۲۳)

عام معيثين

لباس الرئین بھرون کرا ، جوا و دھ کے متوسطانی ال شریف گھرانوں ہیں وائے مقا۔ مہین کرتا ، یا جمیس پاجامہ (گرمیوں ہیں کہی و صیلے پانپوں کا غرارہ دار ) و پراچکن یا سفر دانی ، جاڑوں ہیں بنیا بن ، مرزئی ، شاہ کا، سوئٹر، اورکوٹ ، یا چسٹر، ٹونی گرمیوں میں دوبتی ، مردی ہیں اونی شنی نایا گول (فیلٹ) کا بچ ہیں آیا تو شوق کوٹ بتبلون کا بھوا، اور بچھ دن بہنا بھی ، مگر کوٹ بندگے کا، بغیرکا لرا ورٹائی کے۔ والدم وم کویہ شوق بیندر نتھا۔ ان کا نو سن نو داکی کرکا وٹ بنی رہی گریجویٹ ہوجانے اور والدم حوم کے انتقال کے بعد انگریزیت اور بڑھی اور اب باقا عدہ سوٹ دکالر اورٹائی کے ساتھ ، بہنے لگا، اور بھی بھی انگریزی ٹونی بھی لگائی ، عربیٹ نہیں بلکہ اورٹائی کے ساتھ ، بہنے لگا، اور بھی بھی انگریزی ٹونی بھی لگائی ، عربیٹ نہیں بلکہ شام کی فیلٹ ہیٹ ، سفیدر نگ کی۔ اس زماز ہیں اسی کا فیشن سھا، پوشش سے بڑھ کرشوق نمارش کا تھا، یعنی بسنے کا اتنا نہیں ، جتنا لوگوں کو دکھانے کا!

جون سلائیں شادی ہوئی، اس کے بعدمشرقی بلکہ لکھنوی قسم کی شوقیبنی کا دُور ہوا۔ بال بنے ہوئے توسیبودار تیل میں ڈویے ہوئے، کبڑے عطریس بسے

ہوتے ریشی قبیص، ریشی نشر دانی، ٹوپی سرپر ترجھی رکھی ہوئی رہا مامہ چوڑیاں پڑا میں ء غیر

ية خوش لياسي كاشوق دوبي نين سال بعد بهندو فلسفه وتصوّف كي تدر بوكيا . را ہما نہ جوگ کے مطالعہ نے اس کے لئے کوئی گنجایش ہی دچھوڑی سائٹ آیا توکا ندھی ى تركب سادى وكدريوشى ك شهروع ايونى ، ايك طرن اس تركب كا اثر و دوسری طرف کعدر بوش اوراسرفرنگ محملی کی ذات کے ساتھ والہان عقیدت مارانی برایناس دن سے ترک کردیاا ورسائن ہی گھدر بھی پین بیا، پر کھدر بھی کیسا موٹے اور کھردرے میں کا اعزہ واحباب بائیں بائیں کرتے رہ میے ، اورایک عرصہ تک صرف کمیے کرتے برقناعت رکھی بھرزنگین کھدر کی عبا مشروع کروی ،اورمریر گول اور او کی کھندری ٹویی بنجی شی نما کا زھی کیب سے متاز کرنے والی محمد علی کیا بئيرين بجائے جوتے کے چل اور گھے میں ایک لباسا کیڑا بطور گلو مندیا انگو تھے گے۔ ا ورجازون مي روي دارمرزي يالباده اس وقت سيمستقل لباس موكبا يخفيف ي ترمیم کے ساتھ نقدی سازی کی ساری واسکٹ کی دسیع جیبوں بیں ہی رہتی ہے اس کے لئے کوئی الماری یا بکس وغیرہ نہیں فرورت سے جہال زائد ہوئی فوراً بنگ مِس منقل كردية ابول ـ اور بنك مين حساب جلتو كمات (كرنث أكاؤنث) مين ر که ابول که سود کا سوال بی ربیدا بو . لوگ شروع شروع بی اس وضع قطع پر منے رو فر رفتہ ہی دیکھنے کے عادی ہو گئے۔ اور فیرانس و قت تو میرت سے د كفافي دينے تھے ، البتر كار يوس توكيا، ٢٠ ، ٢٢ سال ادھر سے سى كوجى اكس وضع قطع مين نبيل د يهما بول بالل منفردره گيا بول .

نوش الباس سے اب طعی بیزاری ہوگئی ہے، موٹے برات بیوند کھے ہوئے گروں سے کوئی شرم نہیں آئی، سفر و حضر، دعوتوں، پارٹیوں، سب میں ہیں ہیولا قائم رہتا ہے، گوبیوی پیمیال کھی کھی اس پرمند بناتی رہتی ہیں \_\_\_\_\_ کری ہی کی طرح سردی کا بھی موسمی اثر مجدالشربہت زیادہ محس نہیں کرتا ہوں معمولی کمبل ، رزائی ، یا ہلکا سالیان کا فی ہوتا ہے۔ کا فی ہوتا ہے۔

اچھکھانے کا شوق اب بھی قائم ہے، گو بحد الٹرقابوای مرتک اس شوق برجی رکھنا ہوں، پلا و وہر ان ، قور مرشائی کباب، مُرغ، مجھلی ، انڈا، فیرینی بالائی مکمن پنیرسب ہی لذید بمکین دینے کھانوں کا شوق رکھتا ہوں۔ علی نہا، آم ، خربوزہ ، انار ، سیب ، کھبور انتاس ، کھبلوں ، ملووں ، مربوں کا لیکن بحد الشرعام غذا دال ، سائن خفکہ یا چپاتی ہی کی رہتی ہے اور اپنی چینت اور اپنی جیب پر نظر ہر وقت رہتی ہے ترکار ہوں میں شلیم ، لوگی ، گاجر ، اور ساگوں کو مجوب رکھتا ہوں۔ بڑی رغبت خمیری دوئی سے ہے، جس زماد میں خرچ کی تعلی ہوتی ہے غذا کا معیارا ور بھی سادا اور لم کاکر دیتا ہوں۔ اور نویت قرضوں کی نہیں آنے پاتی \_\_\_\_ کچھ دنوں جا ہرہ کر کے غذا دی تقلیل اور سادگی دونوں بہت بڑھادی تھیں اور مرم ن بھتے ہوئے وہ ور اور کا تھا اور اسادگی دونوں بہت بڑھادی تھیں اور مرم ن بھتے ہوئے ہوئے چنے اور المیں ہوئی ترکاری پر بسرکرنے لگا تھا

مکان ا درسواری میں بھی راحت ، آسانش ،کشادگی برابر پیش نظر رہتی ہے۔
گو بحمد الشرآ رائش و نمائش سے برابر بچار ہتا ہوں۔ دریا باد کامکان پہلے ہی سے دسیع و
آرام دہ تھا اس میں بھی بہت بچھ اضا فراپنی ضرور توں کے بحاظ سے کر دیا اور کتابوں
کے لئے الماریال بھی فدامعلوم کتنی بنوالیس بکھنتو کے مکان کی صورت یہ ہونی کرتا ہے

بیں ہم لوگ کرایہ کے مکان میں رہ رہے سے کہ ایک بیوہ لا ولدخوش حال حقیقی خالہ زادبہن نے (جورضاعی خالبھی ہوتی ہیں) ایک بڑی وسیع حوطی خریدی بنین تنہا اس لق و دق مکان میں ان سے رہتے رہن پڑا۔ ہم لوگوں کو اصرار شدید کر کے اپنے مكان ميں اسھالائيں ، اوراس كا ايك معقول حصة م لوگوں كے لئے محضوص كرديا، ١٧٥، ٣٠ بعد حب ان كانتقال بوگيا مكان (موسوم فاتون منزل) ان كے مقيقي مهاني مے قبضہ من آیا۔ مالی دقیس انھیں اسی وقت سے شروع ہوئیں یہال کے کرجب ان کامیں انتقال سی اوا میں ہولیا ورمکان کی ملکیت ان کے لڑکے قدیرالزمال سلىر كى طرف نتقل ہوئى، تو چندہى سال كے اندر زمين دارى قانو ًا ختم ہوگئى اور قدير سلمز كا درايد معاش بى كهنا چاسية بند بوكياراب جبورًا اسى لق ودق حويل محتمرت محرث فرو خت کرنے پڑے ریجی خرج کے لئے کب تک کا فی ہوتے ۔ رفتہ دفتہ نوبت صدر عمارت کی آنے نگی، ایسے حال میں جولائی سلائد میں ، ابزادیس حولی کا ایک معقول معتبیں نے خرید لیا اوراسے بیوی کے نام بھر بیوی نے لوکیوں کے نام بهبه کردیا. پیخطهٔ مکان برهتی بونی ضرورتول ا ور ماشارالشر نواسول ، نواسیول کی موجودہ تعداد کے لحاظ سے بہت نگ اور ناکا فی ہے لیکن مردست اس سے بھے کی کوئی صورت ہی نہیں۔اس وقت اگست ملاء تک ہم لوگ فاتون منزل کے ابنے اس قدیم حصتہ برقابض بیں، نیکن اب خدامعلوم کس وقت اسے چھوڈ کراس نوخريدمكان مين متقل بوجا ابرك قيام اس وقت جولاتي كالمراك بستور اسى قديم مكان يسب، اورنو خريد مكان كاحصة اب يك بالكل أده بنايراب. ا ور ہزاروں روپریگ جانے کے بعدیمی کوئی امید کمیل کی نہیں ہے .

میراا پنامستقل قیام دریا بادیس رہتا ہے لیکن سال ہیں دوتین جینے تو باقعاط کھنؤ ہی ہیں گزرتے ہیں ،اور ہوں اور کیموں کے قیام کا بڑا زمار کھنؤ ہی گزرتا میں گزرتا ہے کہ کا بڑا زمار کھنؤ ہی گزرتا ہے کہ کی ایک لڑکی کا قیام میرے ساتھ لازی ہے ،گھرکے انتظامات زیادہ تر اس کے سرد ہتے ہیں ، یوی سے جذباتی تعلق تواب تک جوں کا تول ہے ،ہیں علی ، انتظامی حصد انتظامی حص

مکان ای کا ضیر دکان کا فرزخ بھی ہے ، پنگ ، تخت ، میز، کرسی ، دری قالین

و غیرہ فرورت بھرکی ہمیشر کھتا ہوں اوائیش ونمائیش سے بہاں بھی گریز ہے ۔
کرسیاں تعدادیں کا فی ہول لیکن یہ نہیں کہ بیش قیمت اور فیش کے باکل مطابق ہو
اور کی عال کھانے کے برتنوں کا ہے ، تعدادیں کا فی ہوں اور جالی وار مراوش
اور ڈھکنے بھی ہوں ، تاکر مکھیوں سے امن رہے ایکن یہ ہرگز نہیں ، میز ڈائننگ دوم کے
مطابق ہو، یا برتن ڈ ٹرسٹ کے ہوں ۔ اُرائش واُسائش کے دومیان بنیادی فرق ،
زندگی کے دومرے شعبول کی طرح یہاں بھی محوظ رہتا ہے

والدمرحوم کی زندگی تک سلالها و گاڑی، گھوڑا موجو در پارشار میں جب جیداً باد عاکر د ہاتو و ہاں بھی چھوٹی لینڈ و رکھی، وریا باد آگر د مثا ہوا تو کچھے روز بعد یہاں بھی تا پھی گھوڑا عرصہ تک رکھا۔ جب گرافی سے مصارف نا قابل بر داشت ہوگئے تو عالمی ہ

بی سے گھریں نوکروں جاکروں کی ایک پوری بیٹن دیجی تھی ، ہا ہر جی اور اندر بھی رفتہ رفتہ کچھ تو زملنے کے اقتصار سے اور کچھ اس سے بھی کہ خود اپنے ہاں توش مالی بیں رہی بھی ،اس تعدادیں بہت کی ہوتی گئے۔ تا آن کہ اب الک گئی جن تعدادرہ گئی ہے، نوکر چاکراگر فعن اجر بربول بینی یا ہر کے ہوں توان کی منت کامعا ہو من نقد دونس المفیں دے دینا ہو تو معا ملہ بھر بھی فنیمت ہوتا ہے۔ ہما رے ہاں بخص نقد دونس المفیں دے دینا ہو تو معا ملہ بھر بھی فنیمت ہوتا ہے۔ ہما رے ہاں بڑی تعداد خار زادوں کی رہینی گھر کے پر در دول کی تھی ، بینی جن کی نا نیال دادیال نا ، دادا بھی ہما رے ہاں کے متع ، بگر بعض کی مائیں اور بہنیں تو ہم ہی لوگوں کی رضاعی آئیں اور بہنیں تھیں ،ا یسول کے حق وحقوق عام خدمت گاروں سے دس کے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ ان کے مقوق پورے تو فیرکیا ادا ہوتے ،اس کا بو مقائی بھی اگر ہوتے ہیں تو بھی بڑی بات ہے۔ دانش ڈیٹ میار بیٹ ،کا کم گلون کی عادیس بشتوں سے پڑی جی آر بی ہیں ،اکھیں یک لئت کیسے جھوڑ دیا جائے جصوصا جب کہ ادھر سے بھی غفلت ،کام چوری ، ترخوا ،کی ،بلکہ فیا نت کے بھی بخر ہے بار بار ہوتے رہیں ،

رین و برجنتیت مجوعی معاشرت ایسی ہے ، جیسے قصبات میں اوسط درج کے رہندارہ کی ہوتی ہے اور خرین دارہ کے رہندارہ کی ہوتی ہے اور ترین داری خرا ہو جائے کے بعد بھی نیم رئیسا دجیثیت عرفی وہی قائم ہے ۔ کا ہوتی ہوتی ہے اور بھی جس کھنوج ہے جا آ ہول تو متوسط درج کی خوش حالی کے ساتھ دہتا ہوں ۔ لڑائی جھکڑا ، فسا و معد برباڑی ہماری معاشرت کا ، کیا قصباتی اور کیا شہری ایک لازمی جزود بن گئی ہے الطرفے اس لعنت سے محفوظ دکھا ، برادری والول بنی والوں سے بھی ۔ سے سلامت روی کے ساتھ گزرای ہے یہان تک کہ غیر مسلم ہم وطنوں سے بھی ۔ اور یہ سے دساڑی دی مقار الٹرکی نعمول میں سے ایک بہت بڑی نعموں ہے ۔ اور یہ سے دسائری نعمول ہے ۔

#### اب (۲۳)

### چند مخصوص عادات ومعولات

کچھ مخصوص عادتیں اور معمولات ہرایک کے ہوتے ہیں اپنی چندائیں جیزی قلم بند کئے ریتا ہوں ۔

كيرك الثوق (بابمعيشت مي الكه وكابول) اب بالكن بيس ركها كهائ

کاشوقین اب بھی ہول، مٹھائی سے رغبت پہلے بہت زیادہ مقی اب بھی ہے ،
عورت سے بھی طبی شوق رکھتا تھا، قوت کا گھٹنا توتقا ضائے عمرسے ایک ام طبعی ہے
ہاتی اصل قابواس پر حب سے آیا، حب سے از سرنو مسلمان ہوا، ستمبر اواجیس حب
سن ، ۲ سال کا تھا، کوچ فسق میں قدم رکھنے کی آخری تاریخ تھی، اصل اور موثر علاج
ہر یکاری کی طرح اس میں بھی بس خوف خدا ہی ہے ۔

برطف كاشوق مى مسرشت مي دافل من وظيفه وغيروزبانى جب جب يشه بجري ديربعد بيندأ في اطبيعت أكما كن مونيندكماب د كيفة ديمية بهي أجاتي ب ىكىن كتاب اس مال ين يمى بائمة سىنبىن چھوٹى دراسى جھيك كے بعد ازه دم بوجآنا بول، كتاب جب مل جائے تو بھر پرواكس سے منے مجلنے كى نہيں رہتى عزيزول قريبول سي اب ظا مرب كسب اراده في الله كا بايس تفيير دمتعلقات فران بى كى بوسكتى بين راس كے بعد نمبرلغت وائر بات كا أليد اور الحريزى تمابول بي تاريخ قديم (مصرعرب وغيرو) إي وختلف انسائيكلو پيريائيس-ايك زمانديس فاص موضوع مطالعسائيكالوجي تفا-أردويس رطب ويابس سب بى برهددالا مول -فران مجیدُ لغت ، تاریخ ا ورکلام شعراً کالبح چھوڑنے پر اُستاد کیمرن نے ایک سرٹر پکک ش میں یہ کھا تھا کردیس اپنے علم میں سی دوسرے طالب علم کوہیں دیکھا جس نے ان سے بڑھ کرلائبریری سے کام لیا، ہو" \_\_ کتابوں کے بڑمن اور ہو کے ہیں مجھے اپنی مشالیں توصرت د وہی نظراتیں ،ایک مولانا سیرسیمان نددی ا در میران سے اترکر ما يات أرد و داكشر عبد الحق .

ایک زمانیس خیال فرنچ زبان سیکھنے کا آیا، مرتول اس پروقت صرف کیا،

مگرچوں کہ اِنکل بلاقاعدہ تھا اس نے حاصل کچھی رہوا، اس کے بنی سال بعد بھر شوق جرمن زبان سکھنے کا بوارا ایک باراس کی نوبت زمان طالب علمی میں بھی آئی تھی اور دونین سال کے اندر جرمن بڑھ لینے کی مشق اچھی خاصی حاصل ہو گئی تھی بچروقت نہ کال سکاا ور دہ مشق سب جاتی رہی ۔ فرنچ کا شوق بھی ا دھیڑس کے شروع میں ہوا تھا اور جرمن کا تواس کے بھی کئی سال بعد ادھیڑس کے ترمیل ہو۔

کولین سے جوانی تک تھیٹر پکٹرت دیکھے، رقص سے کوئی دل جیسی ہمی رہوئی ۔ سنیمائٹی بار دیکھے، نیکن شوق ورغبت سے بھی نہیں، اور آخرز مازیں توبڑی بی کراہت تلب کے ساتھ دیکھتا تھا اور ہروقت دھڑکا یہ لگار ہتاکہ اگر کہیں اسی عالم میں بلاوا

ام اسی سال کی عمر کے بعد عبر انی زبان سکھنے کا خیال آیا اور اپنی والی بہت کوشش اس کی ابتدائی میسنی کی ابتدائی میسنی کی ابتدائی میسنی حروف ثناس کی جو کتاب مل کی وہ دیکھ لی ۔ حروف ثناس کی جو کتاب مل کی وہ دیکھ لی ۔

اگیا توکسی گزرے گی اب اسے بھی چھوڑے ہوئے کوئی پندرہ سال توضر در ای مجھیے ہوں گے

ر وزسے ایک زمان بن عاشوره محرم، عشره ذی المجدا وربیدر بوی شعبان وغیر اکثردکی لیاکرتا کھا۔ اوراب دمضان ہی کے ہوجاتے ہیں توہی بڑی بات ہے، نمازیں الثى سيدهى كسي طرح برطره ليتا بمول ا ورجب فرض بى مين حضور قلب سيسرا مرمجروم بمول توجاشت وغیره میں اس کا کیا سوال۔ تہج بیں بوری بارہ رکعتیں تو شاذو نا در بى كى نصيب بونى بول كى بس الترميال جو كي بس كا جردين كه نمازي جان كرنا غرنبير كيس، قرآن مجيد كي سوزنيس، لوكين مي تقواري بهت حفظ تقيس جبيبي مهر مسلمان گھرانے کے ہرفرد کو ہوتی ہیں، آخر جوائی میں اور بہت سی یادکرنا جا ہیں ، خصوصًا آخری یا رول کی مجھ توالٹرمیال نے باد کرادی ہیں اور باقی اپنی برمتی سے بول ہی روگئیں، اورادو وظائف سے طبیعت کو کھے زیادہ مناسبت نہیں مواظبت سبل وظیفول کی میں دروسی ریاس انقاس وغیرہ کے نام ہی سنتار ہا، توفیق اس کی مھی زہونی کو کلمطیبہ تک ہی کا وردیا بندی سے جاری رکھ سکوں۔ایک کلماللہم سخر نی لک کا ور د بھویال سے بزرگ شاہ محربیقوب محدی سے من کر بہت ہی پیندا یا عادت اگراس کی پڑھائے تو بڑی بات ہے۔

اپنی کتابوں پر تبصرے ، عام اس سے کر خالفانہ ہوں یا مادھانہ پڑھنے کی عادت مدت سے ترک ہے۔ عام اس سے کر خالفانہ ہوں مادت مدت سے ترک ہے۔ جربے سے معلوم ہواکہ دونوں صور تول میں اس کا اثر اجھانہیں بڑتا ، مدح سے نفس خوا مخواہ خواہ خونش ہوتا ہے اور اعتراض سے خوامخواہ لول۔

افطارک و قت غذایس تقلیل کرتا ہوں تاکہ ایک تو تراوی کے وقت کان نہ ہو، د وسرے محری کے وقت معدہ میں گبی انش ہو، محری ہیں اچھا فاصہ کھا لیتا ہوں، محری انکل آخری وقت میں کرتا ہوں کہ اس کے بعدی نماز فجر کے لئے اسٹے کھڑا ہوں ترا ویح گھڑی پرستا ہوں، ایک پارہ د وزر کھ کر پورے میں میں ختم ہو، سننے والے، مرای تعدادیس جمع ہو، می جاتے ہیں ۔۔۔ نمازی امامت سے بہت گھر آیا ہول اس کی ایک و جانعت والے ہیں کا ایک و جانعت والے ہیں اور کھی ہی ہو، میں جاتے ہیں ۔۔ نمازی امامت خوش دلی کے ساتھ صرف نمیاز کی ایک و جانعت والے میں دھاتے ہیں ہوتا ہوں کہ جس طرح مجھے د وسروں کے حق میں دھاتے جوڑا شغفار جنری توفیق ہورہ ی ہو دسرے مومنین میرے لئے بھی کثرت سے دھاتے جوڑا شغفار خردی ۔

طبیعت زیادہ ملنے جلنے کی توگر نہیں اور عقلاً و تجربتاً بھی زیادہ میل جول میں بر ایسال میں است خدہ بیٹانی برائیاں ہی زیادہ نظراً تی ہیں بھر بھی خفک مزاح نہیں ہوں اور لوگوں سے خدہ بیٹانی سے بھی اور اس کے ساتھ بیٹھنے اُ سٹھنے میں ا

جمداللہ کوئی مارنہیں محسوس کرتا \_\_\_\_ کوشش میں لگارتہا ہوں کہ بڑے اور کھوٹے ہر ملنے والے سے کوئی رز کوئی سبق سیموں اور ہوسکے تواسے بھی کچھ سکھا ڈل۔

بہت چھوٹے بچل بینی شیر ٹواروں سے کوئی دل چین نہیں ہوتی ،جب بجت تین چارسال کا ہولیتا ہے اور کچے ہولیا اور طینے لگنا ہے جب دل چیبی تشروع ہوتی ہے کوئی دول سے مانوس بہت جلد ہوجا تا ہوں ،عوٹما لڑکے جب ذراا ور بڑے ہولیتے ہیں توان سے بے تکلف ہوکرا ور خوب کھل کر بات چیت کرنا پیند کرتا ہوں اور ان کی آئندہ قلاح واصلاح کے نے ہم طرح کی بایس ،ان کا بے تکلف و وست بن کرائے کے کان میں ڈالنا رہتا ہوں ،

ربانی بحث دمباحث سببتگیرآبانون،اس کی ایک و جرتوطبی شریباین این بان به در المانی به می این به در المانی به در المانی به در سرب این اشتعال بدیری سیمی در الدتها به مول معلوم نهیں غصری کیا بجد زبان سے بحل جائے ۔ فصری بات آگی توشن یعنے کہ خطقہ ور مقاا در اس وقت بجائے اس کے کرکوئی مخلص ملامت یا نصیحت کرنا، المنی اس کی داد متی تقی اور ذکر تخسین سے کیا جاتا، اب بھی غصر ور بول تو الشرک نصل سے اور حضرت بھاتوی کی فیل معلوم کیا گیا گرز دا ہول جصوصاً توکر دل ، دونول میں بہت کی آگئ ہے، بچر بھی خدا معلوم کیا گیا گرز دا ہول جصوصاً توکر دل ، جاکر دل کے معالم میں ، ناظرین سے استدعام کے حب اس مقام پر چنجی تو از دا اسی کی طفت و کرم میرے حق میں استعقاد ضرور کریں ، فیلے اپنے لئے در سب سے زیادہ اسی بہلو سے معلوم ہوتا ہے۔

مزاج کیس ایک طرف بخل می بے اور دوسری طرف اسراف می الله دونول

بلاؤں سے نجات دے۔

غصة ور بونے کے ساتھ ایک زمانے میں بڑا ہنسور مھی تھا۔ اب زہنسی بہت زیادہ آتی ہے اور دکسی بات پردل ہی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کھانے مینے کے ا وقات ومعمولات بيليكسى بابسي لكه آيا بهول دريا باديس كسى كر هم الركها ابهت كم كها ابول، لوك عام طوربريبي كها الجهيج ديتي بي مي جاكر صرف حاضري دي آتا موں گرریمی کھا ماعمومًا تنہا کھا تا ہوں، سہبر کومغرب سے کوئی پون گھنڈ قبل با ہربرآ ہو ين كل آتا بول، يه وقت ملاقات كا عام بهوتاب نرماده لوگ توات نهيس بس دوجار آجانے ہیں باتیں بھی کرتا جا آ ہوں اور اخبار بھی پڑھتا جا آ ہوں ۔ اخباری ڈاک بڑی ہی كثرت سے أتى ہے سب كہال مك ديكھ سكتا ہول رجند فضوص روزنامے ماہ نامے پڑھ لیتا ہوں یا تی یوں ہی ہے بڑھے دہ جاتے ہیں، رسامے سی رکسی کو دے دیتا ہوں۔ ا خبارات ردی میں چلے جاتے ہیں،گوردی کا فرد خت کرنا دل پر بڑا ہار رہاہے۔

مسى كى جائزسعى وسفارش مي دريغ نهيس كرنا ، كوحتى الامكان اس كالحاظ و كوليتا ہوں کوس کے نام سفارش نامہ جار اس خوداس برجھی بار مزیرے۔ اپنے واتی معاملات یس می اسی دنیایس ره کراس میں بوری طرح برگرا ور گھیرکر'د وسرول کے با را حسان سے کا ال سبک د وشی ممکن کیول کرہے۔ بس اس کا اہتمام رکھ بیتا ہول کرجس سی کو المعول بمی توزیادہ سے زیادہ اپنی خود داری اور مخاطب کے رکھ رکھا ڈود ونول کا لحاظ رکھ کر۔

#### ایارهم)

# مُوْرُ مُحِينَ ،عزيز خصيتين

بچپن سے اب کہ اپنی سے رت وکردار پر اٹرانداز چھوٹی بڑی فبنی بھی تفسیس ہوئی ہیں سب گوگنانے پر آؤل تو فودایک تناب تیار ہوجا ہے، اس بمی فہرست کوچھوٹر کر وکر صرف انفیس کا کروں گا، جن کا اثر پا ندارا و رنمایاں رہا ہے۔ یہ فہرست بھی انھی فاقی طویل ہوگی \_\_\_\_\_ موٹر ہونے کے لئے یضروری نہیں کہ وہ شخصیت کسی می بی بڑی بھی ہو، اپنی تا ٹر نپر یطبیعت نے بعض دفعہ بہت ہی حقیر شخصیتوں کا بھی اثر قبول کیا ہے۔ گھر یو زندگی میں مال باب اوریڑے بھائی، ابتدائی مولوی یا ماسٹراور بچپن کی دائی کھلائی کا افریڈ بابالکل قدرتی تھا ان کا اور رشتے کے دوسرے بھائیوں وعزیزوں کا تذکرہ شروع کے ابوا ب ربائی دوتا باھی ہیں آ چکا ہے۔ بعض مسٹروں اور استادوں کا ذکر بھی شہروع کے ابول میں آ چکا ہے۔ بعض مسٹروں اور استادوں کا ذکر بھی شہروع کے ابول میں آ چکا ہے۔ اپنی ابتدائی قلی زندگی میں بھی قلب و کا ذکر بھی شہروع ہی تا ٹر ہوا ان کا بھی ذکر اپنے اپنی ابتدائی قلی زندگی میں بھی قلب و دیاغ جن جن جن سے متا ٹر ہوا ان کا بھی ذکر اپنے اپنے موقع پر گزر چکا ہے۔

مستقل طور پرادنی ، علی زندگی پرانر دالنے والوں سے نام اگر گنانا چا ہول توذیل سے نام توببر حال لینے پڑیں گے .

(۱) محف زبان کی مدیک، مرزا محد ادی رسوا، رتن نائق سرشاد، ریاض خیرآبادی

ا وركسي درجيس ابوالكلام آزاد، اور محمر حيين آزاد اور خوا جرحن نظامي .

(۲) ا د بی ومعنوی حیثیتول سے مولاناتبی نعمانی، مولوی نذیرا حمد د ہوی، سے سیدا حمد خان ا ورکسی در میں خواجر غلام اشقلین اور را شدا تخیری ۔

و ورا لحادیس میرے گروسب سے بڑے پر ہے ہیں۔ جان اسٹورٹ مل، ہربرٹ امپنسر، ٹامس ہنری کمسلے، اور دورا لحادے با ہز الگزنڈرین (BIN) اور سب سے بڑھ کرامر بکا کا پر دفیسرولیم جیمس۔

الحادا ودانسرنواسلام کے عبوری دُودیس بڑی رہ نمائی ان سے متی رہی ،۔ حضرت اکبرالا آبادی، مولانا محدظی، مولوی محد علی ایم اے لاہوری (امیرجماعت احمدیہ لاہور) ڈاکٹر بھگوان داس دبنارس) مسزاینی بسنٹ، گاندھی جی، اورکسی درجین سیگور، تکک اور آربند د گھوش۔

رومانی عقیدت چندسال تک ان لوگوں سے زور کے ساتھ رہی بولوی عبارلامد محمندوی، مولوی عابر حمین نتح پوری، اور مولانا حمین احمد مدنی (ان سے توبا ضابط بیعت مجھی کرلی ) اور کسی درجہ میں حضرت اقبال اور مولوی حاجی محمد شفیع بجنوری (متوفی اکتوبر ساھیڈ ۸؍ ذی الجوسنے ہے بہتمام کرمعظمی

کالج کے ساتھوں میں سب سے زیادہ تا ٹر ڈاکٹر پید محد حفیظ متونی دستانی سے ریادہ تا ٹر ڈاکٹر پید محد حفیظ متونی دستانی ہے اور اب برسوں ان کی رفاقت رہی اور مالی دفیر بالی دونوں چشیوں سے مرتوں ان ہے ان کرم د با مگر ساتھ ہی نیچ بچے سخت بے بطفی اور دبیش بھی ہوتی دہی۔ ایک اور ساتھی فان بہا درطفر حسین فال (متوفی سنت یک بھی بھولنے والے نہیں ، اور اسی طبقی مولوی بہا درطفر حسین فال (متوفی سنت یک بھی بھولنے والے نہیں ، اور اسی طبقی مولوی

مسعود علی ندوی بھیاروی (متوفی سیسیق) بھی آتے ہیں، مولانا عبدالباری ندوی کامعالم سب سے الگ ہے، بڑے ہی گہرے اور مخلصار بلد عزیزا نہ تعلقات ان سے برسوں رہے، اوراب بھی باربار کی ربخشوں کے با دجود کہنا چا ہیئے کہ مخلصار ہی ہی ہیں نے ان سے بہت کچھ لیا اور شاید کھوڑ ابہت دیا بھی فحلصوں کی فہرست صد شمارسے با ہرہے، منور کے طور پریہاں گبخائش صرف ایک ہی نام کی ہے بعنی مخلصی محمد عران فان ندوی مجویا لی۔

معاصرین بی پہلے مولانا سیدسیان دوی اور اس کے سالہا سال بعد مولانا سیدمناظرا حسن گیلانی سے دل و دیاغ دونوں بہت متا نزر ہے، دونوں سے تعلقات دوستان سے بڑھ کر عزیزان ہوگئے۔ دونوں سے فدامعلوم چھوٹی بڑی کتنی چیزی ہیں، اور کتنی اور لینے کی حسرت ہی باقی رہ گئی۔ دونوں کی وفات میرے لئے واقعی حسرت آیات ہوئی، دونوں کی مفارقت سے دل و دماغ میں ایک سناٹا چھاگیا۔ تیسرا آیات ہوئی، دونوں کی مفارقت سے دل و دماغ میں ایک سناٹا چھاگیا۔ تیسرا نام اسی صف میں کی مفارقت سے دل و دماغ میں ایک سناٹا چھاگیا۔ تعلقات نام اسی صف میں عزیز قریب سے کم ذکھ ، اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا ابوالحن علی میں یکی کسی عزیز قریب سے کم ذکھ، اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا ابوالحن علی میں یکی کسی عزیز قریب سے کم ذکھ، بڑی گہری دینی ولی فدمات ابخام دے لیے بھی دی کو اللہ مرتوں زندہ سلامت رکھ، بڑی گہری دینی ولی فدمات ابخام دے لیے بھی

ا در می شخصیتول کی فہرست کمل نہیں ہوسکتی جب تک یرنام بھی اس میں سند شال کرنے جائیں۔ باب آرد و ڈاکٹر عبدالحق افضل العلماً ڈاکٹر عبدالحق کرنولی ۔ مولوی سیدا بین الحس میں موانی، نواب سالار جنگ حیدراً بادی، نواب علی یا ورجنگ حیدراً بادی، مہارا چھوداً بادر سم علی محد خان ) نواب اکبر یا د جنگ ، مرسعید الملک سے حیدراً بادی، مہارا چھوداً بادر سم علی محد خان ) نواب اکبر یا د جنگ ، مرسعید الملک سے

دا کی چھتاری، ملک غلام محد گودنر جنرل پاکستان، ہوش یاد جنگ (ہوش بگرا بی) مرمزلا اسماعیل میسوری امین الملک ڈاکٹر ذاکر حسین خان صدرجہور پر ہند۔

ا ورعزیز شخصیتول میں ان دونوں فرنگی محلیوں کو توبہ رمال سرفہرست رکھت پر سے گا۔ مولوی جب الشرا وران کے بعد برے گا۔ مولوی جب الشرا وران کے بعد ای رکھی نام درج کرنے ہوں گے۔ سید جالب دانوی انیس احمد عباسی کا کوروی، مکیم بریم گورکھیوں کے۔

سیاسی زندگی بین کی سال کس ان لوگول کی زندگی بین کرتی بیل کرتی دی کولانا شوکت علی و داگر سید محمود و شعیب قریشی بچود هری قلیت الزمال بچود هری صاحب اور عبدالرحمن سندی (ایر بیر ما دنگ نیوز) اور بها دریا ریخگ کی فکراسلامی کااب کس بهبت قائل بول - بها دریا ریخگ مرحوم اس عموم پس مرتبر خصوصی ر کھتے ہے ، افلام کا بیست کے ساتھ فہم و تدبرا ورسوجھ اوجھ کا اتنا اجماع نا درًا ہی د کیھنے پس آیا ۔۔۔ بحشس کرامت حسین ، خواج فلام الشقلین اور مساحبراوہ آفیا ب احدفال کا بھی اثر پیدک زندگی پس ایک عمدود نہیں ہم منوں اور فردگی پس ایک عمدود نہیں ہم منوں اور مرحوم ، شرک می فاصدا شرکیت اور می تعرب کرا ورجوعی و دائم اور می تعرب سے مولوی جدوالرحمٰن دوی محول کا مرحوم ، شرک مرحوم ، شرک مردوم ، شرک اور می اور مولانا اور می اور می اور می دویو بست می مول می دویو بست دریو بست می اور مولانا اور می نا مورود کی اور مولانا مورود کی ۔ اور مولانا اور مولانا مورود کی ۔ اور مولانا می مولونا مورود کی ۔ اور مولانا می مولونا کی مولونا مورود کی ۔ اور مولانا مورود کی ۔ اور مولونا مورود کی ۔ اور مولانا مورود کی ۔ اور مورود کی مورود کی ۔ اور مورود کی ۔ اور مورود کی مورود کی مورود کی مورود کی مورود کی ۔ اور مورود کی مور

ا درا دبی چشت سے رشید صدیقی، شوکت مقانوی، خوام محرشفع د ہوی م کراچی اورسب سے بڑھ کر" آوادہ" (سیداک عنب مار ہردی) علی تونیقی دنیایی محسن اول مولان شبی نعمانی بی ایمهایش ها جو کچه بی آیا کهنا چاہیے کر انہیں کی ذات سے آیا بہلے ان کی تحریری پڑھ پڑھ کر اور کھران کی صحبت میں بیٹھ کر بہت کچھ لیا، بہت کچھ سیکھا۔ ان کے قلم سیکی، ان کی زبان سے بھی تھنیفی زندگ میں اگر کسی کو استاد کہ سکتا ہوں تو انھیں مروم کو۔ ان کے ایک فالزاد کھائی، مولانا حیدالدین فراہی تھے، علم ذوکر کے دریا، تقوی اور حن عمل کے پیرع فی ادب کے فاضل متج، اور قرآنیات کے بحد شناس، اوقات نمازی پابندی کا اس شدت سے اہتام میں نے اپنی زندگی میں دوری شخصوں میں پایا۔ ایک ہی مولانا فراہی، دو سر مے پر کبرالدابادی دیکھنے میں جج عوالت اور شاع اور حقیقة ایک کیم عادف، میر سے چپین اور الحاد کے شباب میں بڑی حکمت ولطافت کے ساتھ، ہی چپے چپے تبلیغ اسلام اور رومانیت کی شباب میں بڑی حکمت ولطافت کے ساتھ، ہی چپے چپے تبلیغ اسلام اور رومانیت کی

سب کے احسانات اپنی جگریوئیکن حقیقہ میری سیرت سازی میں سب سے زیادہ معین وموثرد و شخصیت زابت ہوئیں،ان دونوں نے کہنا چاہئے کرزندگی کا رخ ہی موٹر دیا،ان دونوں کا فیفن صحبت مزنصیب ہوجا یا تو خدامعلوم کہاں کہاں اب کے معکما ایرتا۔
معکما ایرتا۔

بہلانام توہندوستان کے مشہورلیڈر دولانا فحد علی کا ہے، یہ میرے گویا مجوب تھے ان کا نام کچپن سے سننے میں آر ہاتھا، اوران کی انگریزی مضمون نگاری اورانشا پروازی کی دھاک سروع سے دل میں بیٹی ہوئی تھی۔ عمیس جھ سے چودہ سال بڑے تھے ، شخصی تعارف اندیر میں ہوا، مجبت وعقیدت و وربی و ورسے بڑھتی رہی۔ ستمبر اللہ میں جب یہ دوبارہ اسیر فرنگ ہوت اور کرائی میں منزایا ب، تو زبان و

دماغ بران کی اخلاقی ورو مانی عظمت کاکلمه روال تھا۔ اوران کی وات سے فیگی درج عشق تک بہنچ کھی مسلائے کے آخر سے خم سلائیک قرب واتصال کے وقع کثرت سے حاصل رہے اور عشق میں ترقی بھی ہوتی رہی ، ان کی مزکوئی بات دل کو بری کلتی نہ ان پرکسی چنیت سے بھی تنقید کرنے کوجی چا ہتا ، ہی جی میں دہتا تھا کو ان کے قلم اوران کی نگلیول کوچ م چوم لول اسلام اور رسول اسلام سے اس درج شیفتگی ، الشرکے وعد ول براس شدت سے اعتماد ، یوا خلاص ، یو للہیت ، تصنع و منا فقت سے اس درج گریز ، حق کے معاطے میں عزیزوں ، قربیول ، بزرگول تک سے بے مروقی اور بھر ایسی فہم و ذکا ، علم واگبی ، غرض میرے سے توایک بے مثال شخصیت تھی ۔ الشرکر و شے ایسی فہم و ذکا ، علم واگبی ، غرض میرے سے توایک بے مثال شخصیت تھی ۔ الشرکر و شے ایسی فہم و ذکا ، علم واگبی ، غرض میرے سے توایک بے مثال شخصیت تھی ۔ الشرکر و شے کرو یہ جنت نصیب کرے ۔

د وسری شخصیت ان سے بھی اہم ترا در مفید ترجومیرے نفیب بیں آئی ، ده گیم الممت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی تھی، مدتول ان سے شدید برطنی ہیں بہتلا رہا، اوراس برطنی کے بڑھانے میں بڑا حمۃ خود حضرت ہی کے بعض مرید دل معتقدوں کا تھا، مدتول یہ مجھتار باکریر ایک متشدد و خشک مولوی ہیں، برطانیہ نوازا و رنصرا نیول کے دوست ۔ جب وصل باگرائی نے ان کے وعظیر شعنے کو دیے تو پہلی بارا بحیر کی لیں اور بھرجیب مراسلت کے بعد نوبت دید و زیارت کی آئی، تو کتنے ہی کمالات ظاہری و باطنی کھل کر رہے، علم و تفقہ تصوف و سریعت کے جامع جس عمل کے ایک زندہ ہی بی باطنی کھل کر رہے، علم و تفقہ تصوف و سریعت کے جامع جس عمل کے ایک زندہ ہی و اور ارشاد و اصلاح کے فن کے تو بادشاہ نہ و قت کے دوسرے مشائخ کو ان سے سوئی نہیں دبھی ۔

توبهار عالم دیگری، زُنحجها بهاینجین آمدی!

فیخ سعد گاگرائ ہوتے تو عیب نہیں کہ اپنانسخ گلستال بغرض اصلاح ان کی خدمت میں پیش کرتے بھرت غزائی ہوتے تو عیب نہیں کہ احیابلوم الدین کی تعنیف میں استناد واستفادہ ان سے سطر سطر پر کرتے رہتے۔ جولائی شائلۂ میں سلسلہ مکالمت و عجالست کا شروع ہوا اور کہنا چا ہیں کہ آخر عمر شریف تک جاری رہا، اور سلسلہ مراسلت اس کے علاوہ۔ سنگڑ سے جو کچھاس ناکارہ سے دین کی خدمت بن پڑی اور اپنے روائل نفس سے میں درج میں بھی شفا اپنے ظرف وبساط کے مطابق مل سکی کہنا چا ہیں کے وہ سادا فیصن اسی بارگاہ کا سے ۔ بزرگ اور عابد زا ہد بزرگ اور منعدد و کھنے میں آئے سارا فیصن اسی بارگاہ کا ہے۔ بزرگ اور عابد زا ہد بزرگ اور متعدد و کھنے میں آئے اسی مرکز گروہ سے مرکز گروہ سے ، توعقیدت کے مرجع یہ ا

#### ایا(۲۷)

# چند ظلوم ومرح فصيتين

زندگی بعرش اداکسی کے بھی کہا یا ہول، بطروں، چھوٹوں، برابروالوں مسیل شرمندگی نہیں کس سے ہے ؟ صفات ستاری و فقاری اگرا اڑے نہ ابھا بیس تو حشہری کھیں چاد کرکے سامناکسی ایک بھی سابقہ والے کا نہیں کرسکتا، بھر بھی چند بہتیاں تو خصوصیت سے ایسی بیونی ہیں، جن کے معالمیس می آنے گئی ہے، اورا تھیس فرط ندامت سے زیسی پر گوکر رہ جاتی ہی وجہ میں چھر چھری سی آنے گئی ہے، اورا تھیس فرط ندامت سے زیسی پر گوکر رہ جاتی ہیں۔ اول اورا ستقصارا پہنے ایسے مظلوموں کا کہاں کرسکتا، بول ہی فیست ہے کہ و ویا رہ ما فقط ہیں نا قابل مو ہونے کی مدتک بشت ہو بھے ہیں، سب سے بہلا شکا اورا سی بدخیت کی خیر جسری کا تو فود والد ما جدم جوم رہے۔ ہیں ، اسال کا ہو جھا ہوں سلامی اس بیدا کرچکا تھا، مفتمون نگاری میں فاصر نام پیدا کرچکا تھا، مفتمون والد ما جدکی فدمت و مقالے غرض و مردار زندگی پوری طرح شروع کرچکا تھا، تیکن والد ما جدکی فدمت و اطاعت کی طرف سے آنھیس گم بخت بندگی بندہی دہیں۔

یندره، سوله سال کے سن کیک تو حال غنیمت دیا، اور عام انگریزی خوال نوجوانوں کی طرح نشتم پشتم گزر ہوتا گیا۔ سولہ، سترہ برس کے سن سے جب سے وعقلیت

"أزادى" وأزاد خيالى كاسودا سريس سمايا،معولى بزرگ داشت مجى طبيعت برباد يونے نگی۔ نماز، روزہ سب چھوٹا، ہیں ان کی تکلیعت اور سو بان روح سے لیے کیا کم مقار براہ راست نا فرمانیال بھی مشروع کردیں تفصیلات درج کرنے سے کچے د حاصل دناظرین کا كونى نفع - خلاصه يه كرم كم أخرى دها فئتين سال محد نالائق كى طرف سي كليف بى بي كزرك . دبتنا ظلمنا انفسنا والالمتغف لناوتوحمنا لنكونت من الخسرين . بزرگ، دوستول بلامحسنول مین می کم سے کمتی شخص توضر ورایسے گزرے ہیں ، جن کے حقوق کسی در میں بھی ادانہیں ہوتے بلکر اعلیں اذیت ہی پہنچی رہی \_ان یس سے ایک علی گڑھ کے رکن دکین اوربعد کو پینورٹی کے وائس چانسلرصا جزادہ آفالیم فان بین، بچارے نے ہمیشرمیرے اوبرلطف وعنایت کی نظر کھی، مجھے اس وقت بلاکر ا پنے إل المازمت دى، جب ميراكوئى يوجھنے والا دمقاءا ودا فسروماتحت كے بجاتے براؤ یمی جھسے بانکل مساویا در کھا۔ میں نے ان کے افلاس کی کھے قدر در کی اورمیری طسرت سے انھیں گوناگون کلیفیں ہی پنچتی رہیں ۔ آج جب اپنی طوطا چشمی کا خیال آ آ ہے توشر سے کٹ جاآ ہول میکن ال کے علم و شرافت سے توقع ہی ہے کہ حشریں ہی وہ بھاتے انتقام کے عفو و درگزرہی سے کام لیں کے \_\_\_\_د وسرانام فریکی ممل کے مشہور عالم ا ورصاحب طریقت مولانا قیام الدین عبدالباری دمتوفی طریقی کادبرن می آتا ہے۔ ان كى طرف سے برتا ؤ جھ سے ہمیشہ شفقت وعنایت كابى ر بالمیں اپنى تادانى دىج قبمى سے ان کے مخالفین کے کہنے مننے میں آگیا ، اور جوطر لیقے اسفول نے مولانا کی تضیک و تفضح کے اختیار کئے ان میں ان کامشیر لیکہ آلکار بنار ہا، مولانا بڑے صاحب حوصلہ دعالی ظرف تقے بقین ہے کہ حشریں بھی وہ اینے اس نالائق فرد کے مقابلہ میں اس کا شوست دیں گے ۔۔۔۔ تیسرانا م اگرچان دونوں سے کم درج براسی سلسادیں مولانا ابوالکلام اُزاد (ایڈیٹر البلال) کاہے، ان کی اذبیت و دلازاری بیں بین نے سلائر سلائیں کوئی کسرامٹھا نہیں رکھی ۔۔۔۔ان پینوں صور توں بیں ہر پارہی ہواکیں دومروں کی روایتوں کے بھروسے پر دہا، اور خوا مخواہ اتنی بدگیا بنیاں قائم کریس، ورزبالذات مجھے تینول میں سے کسی صاحب سے می شکایت رہمی ۔

طازم یا خدمت گارائنی زندگی میں میرے پاس کئی ایک رہے، زیادہ ترگھرہی کے برور دہ۔ زمار لڑکین اور توانی کا میں نے وہ پایا، جہاں بچاروں کے کوئی انسانی حقوق تھے ہی نہیں اور ان کا شمار بس ایک طرح کے معزز جانوروں میں تھا، آنچہ کھول کر بمادری بھریں ہی منظرد بچھاا ور بھر میں توگرم مزاج و تند تو بھی تھا۔ قدر تُرہ اس سالیے طبق کے سابھ برتا و ناگفتہ ہی رہا۔ کس سے معانی کیا کہ کہر مانگوں ؟

سب سے زیادہ درت رفاقت حاجی میب علی دمتو فی جون راھ ہاؤی کے ساتھ
گزدی۔ یرمیرے دا ڈیفی مرضع کے شوہر کی دوسری یوی کے اولاد تھے، اوراسس
طرح میرے سوتیلے رضائی بھائی تھے، لڑکین میں نادانیاں کس سے زہوتیں، ان سے
بھی ہوئیں، نکین میری سختیاں اس وقت بھی ان کے قصوروں کے مقابد میں کہیں زیادہ
تھیں، اور پھر جوانی سے توانھوں نے میرے ساتھ افلام ، دیا نت اور ہوا خوائی کا
دیکارڈ قائم کر دیا۔ جج بھی میری خوش دامن کے روبیے سے میرے ساتھ، کی کیا چنداہ
انتراوں کی دق کے شدائر جھیل کرماہ مبارک رمضان السالاء کے الحیرعشرہ عین افطاد

ہوا کی لیکن آگے جل کربھی وہ برتا و مجھے نصیب نر ہوا، جوان کے حسن خدمات کے لحاظ سے واجب تھا۔ خدانخواسسة مرحوم نے حشریں کہیں انتقام کامطالبہ کر دیا تومیراکیا حشر ہوکر دہے گا!

مرتول میری فدمت میں ایک نومسلم تخص شعبان علی نامی رہے، مجھ سے بن میں د وین سال بڑے \_\_\_\_ اپنے انکل بین بن کہیں ہے الا دادث ہوکرمیرے ان آگتے عقر، اورمیرے بی سردحسب ورواج فاندان ) چیکادیئے گئے "میال اوگول" کے ال خدمت گاری اس وقت لفظاً وعملًا خلامی کے متراد ف علی، وہی سب ان برجمی گزدن ر ہی۔ آج ان وحشیار سختیوں کا خیال کرے رونگٹے کھرے ہوجاتے ہیں بشریعت اسلامی تو کما،مغربی تهذیب میں بھی اس جا برا زیرتا وک کو نی سند جواز نہیں، روکین توخیر مہی طرح گزر ہی گیا، جوان ہو کررہم لوگول کے بڑے مخلص وو فادار ثابت ہوتے الیکن م اوگو کی جا برانه و قاہرانه حکومت بین کیول کمی آنے نگی تھی۔ اورسب سے بڑا جا برو قاہر تو يس خود بنا بهوا تقا، ان مح حقوق مين وه وه شيطاني خيانتين كيس كرصفي كاغذر إيفينتقل كرنے كى ہمت كسى طرح نبيل ا خيري ہمادے إلى سے جبورًا الك ہوكر كتے اور كھے اى روربعد والالمائيس عين بقرعيدك دن تنام كوعالم بقاكوسدهاركة ـ روايت يستغين آئی کیسی ظالم ناخداترس نے ان کی نوش شکل ہوی سے سازش کر کے انھیں زہردے کر تحتم كرديا. اكرير ردايت درست بتواذى الجرك تاريخ تويول مي ميادك بوتى ب، ان کی موت شہادت کی موت اوئی۔ الشراس علوم کواعلی علیتین میں جگہ دے ، این كرتوتول كوجب يادكرتا بول تونفرت اليضس بوف ككتى ب تسلّ اوردهارس كاسامان توكيم ہے وہ صرف انتاہے كجس زمار كايد ذكر بيور إے وہ عين ميرے الحاد و لا نربی کا دُور مقا۔ از سر نومسلمان توا وراس کے بعد ہوا ہوں۔ جے کے موقع پر میدان عرفات میں اپنے ان گنا ہوں کی مغفرت کی دُعاکر جیکا ہوں اور مرحوم کی روح سے رو روکر معافی مانگ چکا ہوں سے فدا ترس ناظرین سے اس موقع پر بھی انتہاں دما ہے دبتنا ظلمنا انفسنا، دبتنا ظلمنا انفسنا، دبتنا ظلمنا انفسنا۔

این دندگی کاسب سے بڑا المدیس ہے۔ سابقہ دالوں کی حق تلفیال سب کی عواً اورزیردستوں د طازموں کی خصوصًا۔ اورجب اس پہلوپرسوچنے کی توفیق ہوتی ہے، تو دل لرز کر دہتا ہے۔ اپنے وصیت نام ہیں لکھے جا گا، موں کہ ترکہ کے دہ اللث جس میں وصیت جاری ہوسکتی ہے، اس کا نصف انھیں فدمت گاروں کے حوال کر دیا جائے۔ علاوہ ان سے معافی ما بھنے کے اکتلافی مافات کی صورت کسی حقیر درجیس تو نوکل ہی

اینی والی مراریمی جب تونیق مل جاتی ہے اس مدسیت نبوی کی بھی کرتارہا ہوں۔ اے اللہ میں آیا سے وعدہ لیتا ہوں ، جے آب ہرگز نہیں توڑیں گے کی مجی آ فربشرى بول موجس كسى مسلمان كوبعي مي محلیف دول یا سے برا بھلاکہول یا اسے مارول بيثول يالس بدرعاد ول توتواس كااس كے حق بي رحمت ويكيز كى بنادي ،

اللهُمِّراني اتخذ عندك عهدًا لن تخلفنية فانمابشرًا فايما مومن أذيته اوشتمته العبلاته اولعنته فاجعلهاله صلوة و ذكؤة وقربة تقربه بهااليك

جس سے آپ اس کواپنامقرب بنالیں. ان ا دراق كرير هن والعجواس اوراق نويس سے نسبت اخلاص د كھتے ہيں ، ان سب سےاس موقع پرائتماس دُمات خیرہے۔

The state of the s

# (rc).!

### 

ا ولاد کاسل بشادی کے سال کے اندر بی شروع ہوگیا، مالاں کہ اسس سن رائے کے در کا سال کی بین اولاد کی کوئی تمنائتی اور در کوئی قدر، بلکہ قدر تواس کے بہت زبانے کے بعد سادی جوائی گرر جانے پر کوئی بچاس سال کے بن سے شروع ہوئی \_\_\_\_قدرة گاس در تھا، بلکہ دلی نواہش پر کتی کہ ابھی اولاد کا مسل کر کا دہے، کہ گھن اپنے صن شہر آسٹوب کی رعنایتوں کے ساتھ سالہا سال بس دھن ہوئے سے مورت مسل کر میں تر ہے، اور کی ارتبان مردسے کتنے فتلف ہوتے ہیں۔ اور مال کی مامتا اپنے میم کے بناؤستگھاد کی نواہش پر کیف غالب رہتی ہے احمل قرار پاتے ہی دیکھتے دیکھتے بچھ سے کہ ہوجاتی ہے، اور دوہ کچھلار نگ روپ، قدر و قامت کی دل مشی ورعنائی، اور بعض اعضاء کی دل می فور ہوجاتی ہے۔

یہاں بھی ہیں ہوا، بلکم عمول عام سے کچھ زائدہی،اس لئے کے حمل خدامعلوم کیو بحر اورکن اسب ب سے بجائے ایک بیچے ہے، توام بچوں کا قرار پایا، حمل کی ساری مدت طرح طرح کی اذبتوں میں گزری اور اس میں بڑا دخل نا واقفیت ونا بخر بکاری اور

کر دی تقی ، اور اولادسے فطری عجبت پیدا ہوئی یا نہیں بہر حال اس کے علی مقتضار پر توعمل ہونے ہی لگا تھا!

آخری ولادت جوری سیسروی به ونی ، اوراس کے بعدسے یہ سلسلہ بند ہوگیا۔
اولاد کا ادمان زندگ کے کمی دوریس بھی نہیں دا ، لیکن اب کیا بتایا جا ہے کہ
اس بندش وانقطاع کا صدمہ دل کو کتنا ہوا، اولاد ہز ہونا اور چیز ہے، اورا ولاد ہز ہو
سکنا ہا لکل اور چیز ا

امیدا در اس کا قائم رہنا ایک بڑی چیز تھی گویا اب اس سے ہمیشک کے محروثی ہوگئی! بات اب میں وہ زمان لوٹ کر دائے گا، اب رکبھی حمل کی خرسنے میں آئے گا، رکبھی ڈرائڈ حمل کی خرسنے میں آئے گا، در مجھی ڈرائڈ حمل کی احتیاطیں ہوں گی، دہمی وضع حمل کا انتظاد، دہمی زچر خارئی تیاریاں اور اجتمام، دہمی ہوسٹ یا د قالم یالیڈی ڈاکٹر کی تلاش ہوگئ ، اور در مجھی ذبی کے قبل و بعد کی فاطر دادیاں اور نوشیاں! ہر ہر جزیر ان میں سے ہمیشہ کے لئے گیا، اور اب مجھی نہیں آئے گا!

عورت کافش دسشباب بھی دنیائی برمادی نعت کی طرح کتنا عادمنی زودننا، پُرفریب بوتا ہے، اوراپنے ایک گمنام شاعرد دست، امیرطی رقم تکھنوی مرحوم نے کتنا سچامضمون باندھا ہے۔

متی رحقیقت مجاز اب رکھلاہے جاکے داز سب ہے فریب اُب گِل ، ص وجال کِونِیں

بهرمال ونده ا ولاديس ماخارالله عادي داكست كلين اورجا رول لوكيان،

چاروں کی شادیوں سے دت ہوئی فراخت ہوچکی، اور پین ان بیں سے صاحب اولاد ہیں، داما دکوئی بھی ہیں ہیں اور ہیں داما دکوئی بھی ہیں ہیں اور سے بلاش دکرنا پڑا۔ چاروں میرے قیقی بھیتے بھی ہیں، اور بڑی مدتک میری ہی تربیت پائے ہوئے۔ الٹرکے یہ بھی محضوص انعاموں بیں سے ایک انعام میر نفیس میں آیا۔ ورد لڑکی کے لئے رشتہ لاش کرنے میں جو تی پیش آرہی ہیں وہ ہرایک پر روشن ہیں، یہاں تلاش کا کوئی سوال سرے سے پیدانہ وا ور دعقد کے وقت کوئی خاص تقریب ہی منانا پڑی، بس جی اینا شہید دیکھا عزیزوں اور خاصوں کے ایک مختصر مجمع میں تھا کی پڑھا دیا، البتہ بہلی بار بالا قربا تی تین مرتبر مٹھائی در ابڑے ہیا دہ بیلی بار بالا قربا تی تین مرتبر مٹھائی ذرا بڑے ہی مین در براستی میں اور تکھنو میں برا دری میں تقسیم کردی۔

ا در بھی کئی اخباروں کے ا داریہ نویس رہے ، اب بھی ہیں ہر جمع کو دریا یا دنبل د و بہر آجاتے ہیں ا ورسنیچر کو صبح لکھنو واپس چلے جاتے ہیں ۔

مبخهای کا نام حمیرام فاتون ہے۔ ولادت می سابھا ہیں کھفویں ہوتی ، آرد و تعلیم ومطالعہ اجھا فاصد، عربی، فارسی کے ساتھ انگریزی میں شدیدا وربہت ہی اپنی مال سے مشار بہت طم وسلیقہ شعاد ، میری سب سے زیا دہ مزاج سناس اور ہر صلاح ، مشورہ ، انتظام میں میری شریب سے قدمیرے مخصلے بھیتے جبیب احمد قدوائی ، مشورہ ، انتظام میں میری شریب سے قدمیرے مخصلے بھیتے جبیب احمد قدوائی ، ایم اے (اسسٹنٹ یو پی سحریٹر سٹ کھفتو) کے ساتھ والوکوں کی ماں بن جی ہے۔ سال کابٹیتر داکست سے لئے ہیں میں میرے ساتھ گزرتی ہے۔ بٹری ہمت کرکے اور فالص نربی جذب کے متحد دریا با دہی میں میرے ساتھ گزرتی ہے۔ بٹری ہمت کرکے اور فالص نربی جذب کا متحت بڑے برائے کو عرکے دسویں سال حافظ قرآن کرادیا۔

سنهای تربیراً خاتون (ا دریه نام حضرت تفانوی کارکھا ہواہے) ولادت مارچ ماری استہاء میں دریا بادیس ہوئی، رنگ روی صورت شکل میں سب بہنوں پر فائق، خداداد وغیور ہونے میں بھی سب سے بڑھی ہوئی، تعلیم بھی بہن کی سی پائے ہوئے اور میری بہت زیادہ ہم مزاح \_\_\_\_عقد میرے تخط بھتے محد ہانتم قدوائی ایم اے پی ایچ ڈی بہت زیادہ ہم مزاح \_\_\_\_عقد میرے تخط بھتے محد ہانتم قدوائی ایم اے پی ایچ ڈی (علی گڑھ) سے اکتوبر کر کے ہیں ہوا۔ اس و قت مک ماننا مالٹر دولڑکوں اور میں لڑکوں کی بال ہے کے بہلے کی مال ہے۔ بڑالڑکا عبدالرب ( ربانی ) کم بنی میں بی اے کر جیا اب ایم اے کے بہلے سال میں ہے۔

چوتھی زاہرہ خاتون، ولادت سے میں دریا بادیں ہوئی، تعلیم میں اپنی بہنوں سے آگے، لاغرنجی صنا بحثہ اپنی بری بہن کی طرح ،ا دراب ایک عرصہ سے زیادہ بیمار اسے نگی

ہے بلکنشونش ناک مدیک \_\_\_\_عقدمیرے چھوٹے مجھیجے عبدالعلیم قدوائی ایم الے کے ساتھ اکتو برس اور میں بھیوں کی مال ۔ کے ساتھ اکتو برس اور میں بھیوں کی مال ۔

چارول لؤکیال ماشا الشرندیی بین اور میری اطاعت شعاد اور سیقه مند،
اور بردے کی بابنداس و قت نک بین کی دلاکون بی کی طرح میں لڑکیوں سے بھی خوب کھل مل کر رہتا ہوں ہرطرح کی تربیت کرتا اور انھیں دنیا کی اوپ پنج بھا آہوں زمان سے ہرفتے سے آگا و با خبر کرتا ہوں ۔ رسالوں ، کما بول ، افیارول کے تراشوں ، اور زبانی گفتگویس زندگی کے ہر پہلوان کے سامنے لآ اہوں ۔ اس میں گوایک مدتک برج با نتا اور رسی مثر موجیا کے معیار سے ہٹنا پڑتا ہے نیکن ان لوگوں کو بھیرت خوب ہوجاتی ہوجاتی اور ہرفتن سے مقابلہ کے لئے بھی پیدا ہموجاتی ہے اکھنٹویس ان کی قریب کی بہنیں ، بھا وجیس "اعلی" اور اُل وَیُّ سوسائی کی عادی ہیں، یان سے جست وعزیز داری سے تعلقات پورے دکھے ہوئے ان کی روشن فیا لیوں سے الگ بیں ۔

میراگھ کہناچاہیے کہ دریا بادا در تکھنویں بٹا ہوا ہے گھر کا انتظام ہوں رہتاہے کہ اکثراکی طرح کی فرکا انتظام ہوں رہتاہے کہ اکثراکی طرح کی طرح کے جہنوں کے بعد بدل جاتی ہے، بڑی اور جھلی کے شوہر مستقلاً لکھنویس رہتے ہیں اور جھوٹی کے شوہر جی ایمی کے بعد بدل جاتی ہے ملاکھنو ہی ہیں ہیں آمیسری لوگی البتراکٹر علی گڑھ جاتی رہتی اور سال کے جھ مہینے دہیں صرف کرتی ہے۔ باتی کے شوہر جہاں جہاں ان کی بیویاں ہوتی ہیں جلد جلد این ارد وفت رکھتے ہیں۔

ا ولاد كو قرة العين آنكه كي مُعنْدك كهاكباب ميري حق مي تويه الله كي نعمت داقعي

اب کک الیں ہی ہے ۔ ان بیں ایس بی مجمدال الله ابھی کک بڑا میل الما ہے اور میری فائی زندگی بڑی عافیت اسے گزر رہی ہے۔ باتی عافیت اصلی تو بخر حت کے اور کہاں نصیب ہو کئی زندگی بڑی عافیت ہے دنیا بہر حال دنیا ہے داماد بھی لڑیوں ہی کی طرح مسلمان اور اطاعت شعاد طے بیں ، اور بڑی مسرت اس کی ہے کہ داس وقت کک کے لحاظ ہے ، ابینے بعد جو نسل چھوڑ ہے جار ہا ہوں ، وہ بے دینوں ، نگھ دوں ، فاسقوں کی نہیں بلکہ اللہ کی توحید کا افراد کرنے والوں اور محمد کی درمالت کی گواہی دینے والوں کی ہے آئندہ اور اس کے بعد کی نسل کو سنبھا نے دکھنا اور دولت ایمان پر قائم دکھنا اس قادر مطلق کے ہا تھ بھی ہے ۔

## إب (۲۸)

## مخالفين معاندين

مخالفوں سے حبیشخصی ونجی زندگی میں مفرنہیں تو پیلک زندگی میں آنے کے بعد ان کی تعدادیں کئ گنااضا فرہو جانا بالکل قدرتی ہے۔ یہ کلیرایساہے جس میستنشی دوجار كالمين بكرانديارم سلين مي نهبين جهال مريدول،معتقدول بين مومنين كابرا كروه بيدا ہوا وہیں اعدار ومعاندین بھی اسی درجہ ومرتبہ کے بیدا ہوتے گئے ۔۔۔۔ہرصداتی ا مے مقابلہ میں ایک ابوجہل اور مرطلی مرتفنی کے جواب میں ایک ابولہب! اینی تنگ خافی ا ورکمز دری کی رعایت سئے الحمدلله کرمخالفین کی تعدادا بنی پبلک زنرگ کے ہرو وریس نسبتہ کم ہی رہی اور مخلصوں معتقدوں حسن طن رکھنے والول کا تمار ان کے مقابلہیں کہیں دائر۔ حبینے میں ایک دوخط مھی گنام اور مھی نام سے سب وشتم سے لبریزا گرمیمی آگئے توان کی کیا چنیت ان بیسیون خطول کے مقابلیں جوسنطن سے لبريز ہر جہينے وصول ہوتے رہتے ہیں۔ اوراس تخرير کے وقت کک دمرف ہندوستان کے گوشہ گوشیں بلک بیرون ہندھی کئی ملول میں مخلصول اور مجتول کی تعدادا چھی فاقی موجودب،ایسی کران کاخیال کرے بارباردل ہیں مجوب میں ہوجاتا ہوں، اور ذاتی دیخی زندگی میں توکہا چاہیے کسی مخالف کا وجود ہی نہیں، یه خداکی بہت بڑی نعمت سے ورند

کون ہے جو فانگی و فاندانی مخالفتوں کی وبائے عام سے بچاہواہے!

. اختلات دائے وخیال بالکل قدرتی ہے' اورجب تک انسان میں فہم وبھیرت اورنداق كاختلات قائم ہے ایسے اخلات كالمنامكن بين بلكه باكل مكن ہے كه ايسا ا ختلا من بھائی بھائی، باپ بیٹے ،میال بیوی اور خلص ترین عزیروں ، دوستوں مجتول کے درمیان باربار ہوجائے تواہے اخلان کا ذکر بی نہیں۔اس طرح سے بحث ومیاحثہ فدامعلوم مشروع سے اب بک کتے پیش آھے اوراب بھی جاری ہیں، فلال ادارے کی فلا ان ملی پالیسی پر بحتر چینی کرنی پڑی ۔ فلال عالم کے فلال نظر بے سے بھی اختلات نا گزیرر با " وَ لایسَ الونَ عنلفان " توالتر کابنایا ہوا قانون تکوینی ہے اور عب نہیں كر موجب بركت ومرحمت بوليكن ايك مخضر كروه ايسابهي ببلك زندكى كي بردور میں یا دیڑا ہے جس کا ختلات دینی سے اسی علمی ،ادبی ،متی مسائل تک محدور نہیں، بلکہ جن کی نظریں شاید میرا وجو دہی ایک مستقل جرم ہے، طنز تعریض، تحقیر تنقیص تفیک بفضیح کا مرحربہ ایسے حضرات کے نزدیک جائز، بکدمقصد کے حصول کے کئے شدیدمبالغه آمیزی، اورا فتراپردازی تک سے دریغ نہیں، اور بالکل ممکن ہے کہ میں خور بھی کسی کے مقابلہ میں اسی حد تک اپنے آپ سے گزر کیا ہوں اور مجھے پتا تھی ر چلا ہو \_\_\_\_نیتوں کا احتساب توبس عالم الغبیب ہی کے حضوریس ہوگا۔

سوچے سے اس وقت د وصحافیوں کے نام یا دبر رہے ہیں دایک مقیم کلکة،
ا در د وسرے بعویالی ، جن میں سے ایک پاکستانی ہوگئے تھے، اور د دنولا بانتقال
کر کھیے ہیں، ادر چوں کر مسلمان تھے اس لئے معفور بھی ہوگئے ہوں گے، نیکن جسس
صد تک میرے فجرم تھے، میرے ہی معاف کرنے سے ان کی معافی ہوگ ، اور دوصاب

اسی ٹائپ کے درلی کے بھی ہوئے ہیں جن ہیں سے ایک بڑے نتازا ہل قلم تھے دوسمے محصن صحافی ،یہ دونوں بھی مرحوم ہو چے ہیں اور خداکرے کرقبل دفات اپنے اسس "زور قلم" پرپشیمان ہو چے ہوں۔

ایک آ دھ غیرسلم پرم کو چھوڑ کو زندہ حضرات میں میرے شدیدترین دشمن لا بورك ايك معلوم ومعروف محافى بير، جوشا يدميري موت كى تمنايس بروقت رستے ہیں، اور اپنے پرچین کئی سال قبل میراذ کرا قبیں بیران کا ئے ہوئے " کی چشیت سے كرهكي بين - اينے پرهييں بدزباني اور تهمت طرازي كاپوراتركش فالى كرهكيے بين،اس ب بنیا دجرمیں کیس مولا اابوالکلام کا شدید رسمن ہول! حالال کرمرحوم سے میری جو مخالفت تھی، وہ صرف الہلال کے مشروع زمانے کی تھی سائٹ مسلمہ میں اور شاہ یں تو وہ ختم بھی ہوگی تھی ۔۔۔ دعاہے کہ حشریں جب ان کا سامنا ہو، توان سے بجائ مطالبُ انتقام كے اينے دل ميں اتنى وسعت يا وَل كوعفو و دركزرسے كام لول! خودميرے فلم زبان اور إلى سے خدامعلوم كتنول كوا ذيت يہني بكى بوكى عجب بهيس جو قدرت نيفن ظالمول كوجه برمستط كرك خود ميري مظالم ككفاره كاذرابيه الخيس كوبنا ديا ہو۔ بہرمال اتن مطري مي ڈرتے ڈرتے اور بڑی بچکيا ہے بعد ہى لمهی ہیں، اورنیتول کا مال عالم الغیب ہی پر روشن ہے۔

له یه صاحب بهی مولاناک زندگی بین انتقال کرکتے دکیم عبدالقوی)

#### ياب (۹۷)

## عام تنائخ وتجربات زندگى كانجور

ستاب، بلککہنا چاہیے کہ تناب زندگی کامشکل ترین پاپ ہی ہے ۵ سال کی زندگی کافلاص تحربات میں کیا لکھا جائے اور کیا چھوڑا جائے ؟ جی میں توب افتیار یہی آرہے کہ داستان زندگی را ۵، کہتنی لذید، اور اُہ کہتنی تلخ، دونوں ایک ہی وقت میں، کُل کی کل بغیرایک حرف چھوڑے دہرادی جائے \_\_\_\_\_داستان زندگی کے دہرانی مائے \_\_\_\_داستان زندگی کے دہرانی میں گیا ایسا ہے کہ جیسے زندگی خود اپنے کو دہرارہی ہے اسوچے بیطے تواپین زندگی خابل صدنفریں وستی ملامت، اور رسوچے توجان عزیز سے بڑھ کرعزیز، لذید کوئی شے مکن نہیں!

سب سے ہیں بات نویہ خیال رکھنے کی ہے کطبعی تقاضا دشوق اور چیز ہے اور ہوس اور چیز، یہ قول حضرت اکبرالہ آبادی

تحنے کی ایک مدہے بکنے کی مذہبیں جو فرق کہنے اور بکنے میں ہے وہی طبعی تقاضے اور ہوس میں ہے ظ وہ راہم کی ہرایت ٔ پر رہ گزر کا فریب طبعہ تاریف کے کی کے ساتھ تاریک میں سرک کی کے ساتہ کے

طبعی تقاصوں کی کیل کی جاسکتی ہے لیکن ہوس کی آگ بجھانے کے لئے کوئی

صرونہایت نہیں ہوس رانی جننی بھی کیجے گا،طبیعت بجائے آسورہ ہونے کے حریس سے حریص تر ہوتی جائے گئ ایک جھنے کے بجاتے بھر کتی ہی جائے گئ منررو زیال صریح دا قع ہوتا جائے گا،لیکن طبیعت کواس کا حساس بی سرے سے جا آ رب گا نفس امّاره برامنطقی، برا فقیه وا قع بوابخ برنفس پرستی بربوساک ا وراس سے بیدا ہونے والے برضرر وزیاں کی کوئی نکوئی خوب صورت سی اول وتوجيه بربادكركا ورهلمن مذيل كنعرك لكاتابواآب كوبرابرمغالطيس بتلاا وردهوكين الجهائ رب كالازم برخواس نفس برحاكم طبيعت كو نہیں عقل کور کھتے اور عقل کی حاکمیت کانفاذ بڑی سختی سے کرتے رہئے، بیجان فسس کے وقت رعام اس سے کہ وہ بیجان غصر کا ہو، حب ماہ کا ہو، حرص مال کا ہؤشہوت جنسی کا ہو ، عقل تک اندھی اورمغلوب ہو جاتی ہے! ایسے موقع پر دست گیری تعیق سے یانیے، اور بناہ احکام خدا و مری میں ڈھوٹد صنے نفس کوبے لگام سی حال میں کھی ر ہونے دیجے ،اس شورہ پشت گھوڑے سے آپ ذرائعی غافل ہوتے اوراس نے آب کوزین بردے پیکا اسے عصر اورشہوانین، ینفس کے دوبے بنا محمید یں، اور انسانیت کے دشمن قاتل! اگران برنوعری ہی ہیں قابویالیا گیا، اتھیں عقل ا وراس سے بڑھ کرشریعت کے تحت میں ہے آیا گیا، جب تو خیرہے ورز اگرینپولئے بڑھ کرا ڈرھے ہوگئے توگونی صورت ان کے عذاب سے نجات یا نے کی درہے گ رس کے ساتھ ساتھ ان کی گرفت تھی سخت سے سخت تر ہوتی جائے گی ،انسان خیازہ الصُّائے گا، چھِتائے گا، جھنجھلائے گا، بھر بھی بس بھڑ بھٹراکررہ جائے گا،ان کے پینبہ سے ریائی کی کوئی صورت آسان دہوگی!

رومید کی جرت بھی بڑی بری بلاہے ، سن کے ساتھ ساتھ رکھٹی نہیں بلکروس و ہوس عمومًا بر اور و میں اور و میں اور و میں انسان کی فرور میں گڑھنا شروع كرديباہے مفرورت اس دقت سال پرشروع ہى سے قابو يا لينے اور اپنے كو قناعت كانوكربنالين ك ب، يرجس في ديماء است منيال قدم تدم پريش آتى ديس كى نيكن روبيه كى مجت اورشے ہے اوراس كى قدرا ور ـ روبيد كى مجت توبے تك بركز مديدا بونے يات الكن رويدى قدر فرور بوريد زبوا تود وسرام ض اسراف كاپيدا بوكرد بكا بخل واسراف دونول مرض ايك بى درج كياب اوردونول برك مخت ان كے جملے سے اپنے كو محفوظ ركھنے كى وا مدصورت يہ بے كا قلب كواكي طرف محب مال سے فالی دکھامات، اور دوسری طرف روپیے کی ناقدری سے۔ دل كوريا و نماتش سے فالى اور افلام سے كبريز ركھنامى كوئى آسان وعمولى چیزنہیں، بڑی ریاضت اور بڑے جاہدوں سے بعد بی یدولت ہا تھ اسکتی ہے ۔ ا ورميم عي بروقت وْكُما مان كا دحركا لكاربتاب. وَ لَا يكفَّمَا إلاَّ ذُوحَظِ عَظيم \_ أيك برادخل اس بي صدق ول سے دعا ما تكنے كاميد اوراسياب وزرائع شهرت سے اپنے کو دور در کھنے کا ہے، نفس عاشق ہے جاہ کا اور انسان ایک مدتک توشامرين طبعًا بوتاب - داها فلاص كاسب سے برادا برن، مراحول، معتقدول، مريدون كاكروه بونام، مروقت كى داد وتحيين، رضاجوتى حق كا كلا كمونث دىتى ب تفسیر قرآن تک کے برظا ہرسوفی صدی فالص دین کام کوجب سوچتا ہوں اوراپنے پر جر صركرتا بول كرارداد وتحسين علق مسرت نفس ا ورمالي منفعت وغيره سالا فارجى خیالات کوئنتزع کرلیاجات جب بھی ہی اہتام وانہاک کام کے لئے باتی رہے گا۔

وضمير كھيكانب ساالمقتام إ

ر ملی بعنی لکھائی پڑھائی، تابول کی ورق گردانی کے شوق کا مرض مجین سے دہاہے اب بھی طالب علم ہی ہوں ہروقت اپنے گردایک کتب خانہ چاہتا ہوں، بغیر کتابول کے وقت کا ٹنادستوارہو جا آہے ، یا رہاشوق مطالعہ کے آگے دو مرحطبعی جسمانی شوقول کومغلوب کر چکا ہول ، ٹیکن پھر پاربارسو چتا ہول کر آخراس سے ہوتا کیا ہے ، اور اس سے ماصل کیا ، جب کے دھن تمام تررضائے حق کی فاطر نہ ہو، دنیا میں بالفرض ارد وکانا می مصنف اور گرامی اہل قلم کہ کر بکارا بھی گیا ، تو حشریں یہ القاب کیا الفرض ارد وکانا می مصنف اور گرامی اہل قلم کہ کر بکارا بھی گیا ، تو حشریں یہ القاب کیا نفع پنجائیں گے ، اور جیات ایری کے حصول میں یہ کیا کام آئیں گے !

والده ما مده کی فدمت تو فیرتھوڑی بہت بچرکی بن پردیکی بنیکن والد اجد کی فدمت کی توفیق تو ذرا بھی نہوئی بکہ فساد عقائر و فساد عمل دونوں کے باعث ان کی افیرعمیں ان کے نئے سوہان روح ہی بنازہا۔ اور جب اڈسر نومسلمان ہوا، تو وہ مرحوم را بنی جنت ہو چکے ہے، رہے دو سرے اعرہ وا جاب اور سابقہ والے توکسی کے بھی را بنی جنت ہو چکے ہے، رہے دو سرے اعرہ وا جاب اور سابقہ والے توکسی کے بھی حق ادانہ کرسکا۔ اور عبادت کا حال تواور بھی ابتر۔ نمازوں میں برجر بحرکانے کے اور کیا کہا، اور روزہ میں برجموکا رہنے کے اور جمعی الٹاسیدھا، فدا معلوم کس طرح کرے س ایک جھتا سا آتا رہیا۔ غرض نراد ھرکا نداد ھرکا۔ سوچیا ہوں کہ ابنا حشر طرح کرے سوچیا ہوں کہ ابنا حشر

شافعین کوشفاعت کااشاره کردے! شادی عمرے ۲۴ ویں سال اپنی بیند دمحبت

پیدا ہو جانے کے بعدی، اور دہی عشق بہت سے انار جر مطاق براے ہی ہی وخم کے بعد آج کے تاب کا کا کا عشق کا مام کا کا کا عشق کا حام کی حصول محلاء مقیقت اور لغت دونوں پر ظلم کرنا ہے۔ اور اس کھو کھیے عشق کا حام کی حصول بقول اکبر ہے

كارجہال كو ديكھ لياش نے غور سے اك دل نگى ہے ميں حاصل ميں كچھ تبيس!

دل لذت اُعظافی یا ما بھی نہیں کہ ٹودلذت چھلاوہ بن کرنظرسے غاسب۔ ہوجاتی ہے!

بڑے ہی گلخ بحربوں اور خوب ہی کھوکریں کھانے کے بعدر مُرِزور وصیت سارے ناظرین سے ہے کہ دنیاسے دل ہرگزندلگائیں، اوراس کے محروفریب ہیں سنہ

ائیں جس کے صدا چیرے اور بے شماد نقابیں سی نیکن انسان بہر حال جسم وجسد کے اس کے دور کا دور کے معامل کا دور کے د

ساتھ،ی اس خاکدان میں بھیجاگیا ہے، اس حکمت کی بھی رمایت رکھنالازی ہے، دنیا کوبرتے مگردل زلگاتے، توآخرت، ی سے لگاتے رہتے، اکبری کے تفظول ہیں۔ غافِل نے ادھرد کیھا عاقل نے ادھرد کیھا

د کیھتے، ابھی کتنی اور میعاد کا ٹناہے، دل تواسی مرّدہ جال بخش کے سننے کو رکھتے، ابھی کتنی اور میعاد کا ٹناہے، دل تواسی مرّدہ جال بخش کے سننے کو

تزپراہے

ارجعی الی ربتك داخیه بی خیر خیری فاد حلی فی عبادی واد حلی جتی اینے حق میں توبس ایک ہی اور آخری دعایہ ہے کہ گلاوا اس وقت آئے جب یہ ناکارہ اور آوارہ قلم، دین کی خدمت میں مشغول ہو'اور کسی عدواللہ کے فوات کا جواب دے رہا ہو، یا اپنے مجبوب کی کسی اداکی معرفت کی دعوت دے رہا ہوا پڑھنے والے رخصت! اس عالم ناسوت میں آخری سلام، ملاقات بر فراغت واطمینان ان شاراللہ بس اب جنت ہی ہیں ہوگی!

## الهجي الم

## زندگى كازېردست مادشه

اصل کتاب کامسودہ مدت ہوئی ختم ہوچکا تھا، نظر ان بار بارہوئی بھی کوزندگی کا وہ مرحلہ پیش آگیا، جس کے لئے تیارہ پیشر دہنا چاہیے، گرنفس مجھی تیار نہیں ہونے دیتا۔
دسمبر شکٹر تھا کہ بیوی اپنے میکے باندے کو گئیں، جاتی ہی دہتی تھیں، میکے اور میکے والوں کو دل وجان سے عزیز رکھتی تھیں، اوراب کی جانا توایک خوشی کی تقریب بیں جانا تھا، ان کے بھائی مرحوم (شیخ مسعو دالزمال بیرسٹر ایٹ لاباندا) کی دولویتوں کی شادی تھی، اور بھیتے انو دالزمال صابقی (ایڈوکیٹ) کی دولویوں کے اپنی ہی اولاد کی طرح عزیز کھے۔ دسمبر کی ہرتاریخ تھی کہ دریا بادسے کئی ہفتوں کے پروگرام بیررواز ہوئیں، گھرسے اسٹیشن تک تاکہ پرجیس اوریس انھیں کچھ و دوری سے دیکھتا تھا دریکھتا تھا دیکھتا داری کے دریا دریا دیا دیکھتا تھا دیکھتا تھا۔ دریکھتا تھا دیکھتا تھا۔ کون کہترا تھا۔

فدا مافظ، رخصت کے دقت اب کی بھی حسب عادت، دونوں کی زبان پر اگیا تھا۔ کفن کاکپڑا آب زمزم سے دھلا ہوا توج سے اپنے ساتھ لائی تھیں جیتے وقت

لڑکیوں سے تاکید کے ساتھ کہا کھن ضرورسا تھ رکھ دینا، بھول زجانا میں نے توش ہوکر داد دى كريبميشه چاسيې خصوصًا جب كسفر كمبابو، كسفتواتري، اورايني برى بى يهيتى بن سے ملیں، اور توش توش بہن بھا وج کے قافلے ساتھ باندے برونی میں مین نکاح کے دن باندے بہونیاا و رتیسرے دن اسردسمبر کے سیبر کو واپس رواز ہوائیت وقت ان کے یاس بیٹھا تھا کہ بولیں "لب اب ما و، دیر زکرو فدا ما فظ اسطے برایا کا ابھی کھ دوز يديبال رو كراين مشيره كيمراه لكفتو وايس أئيس كى مين دريا يا ديبلي جنورى كسريبر كومع حميراً (مبھلي لاكى ) كے بيوني كيا۔ ١ جنورى كوحسب معمول يا بركي كرے ميں بيھاكام كرر إلحقاد غالبًا قرآن مجيدي كےسلسله كا) اور وقت كوئى گيارہ ساڑھ كا ہوگا كہ يك بيك موسرك آنا وررك كا وازان، وليس معاآياك خدا فيرر كه يااطلاع وا جازت جھے سے منے موٹر برکون آسکتا ہے ؟ اور سکٹروں کے اندراینے چھوٹے دا ماد تجیتے عبدالعلیم سیزی روتی آواز کان میں پڑی ۔ اب شک یقین سے بدل گیا ، اور دل نے کہا کہ کوئی ایسا ہی سخت حادثہ ہو گیاہے اور یہ مجھے لینے موٹر برآئے ہیں سوچنے کی دیر مقی کہ وہ روتے ہوتے کرے میں دافیل ہوگئے، اوراتناکہ سے کہ جو خبرے کے أته بن وه أب سي سطرح بيان كري " دل پرجو كچه كزرى واس كاعلم توبس عسالم الغيب، ي كوب، يمعلوم بهوا كرجيس بجلى كريزى مكرز بان سے بلكسى توقف وال ك يهى بكلاكه الحدولة بتهادب كير بغيرى بسبحه كياء الترجس وقت كسي مسلمان كولا أب وری اس کے لئے بہترین وقت بوتا ہے، سائٹ میں مجھلی لڑکی زمیر بھی آئی۔ دم بھرکے بعدائد رمكان سے جيرار روتي پيتي آئي اور مير ح من بر جيك كئي- دل برمبر كا بيتمر ركام اس سے ہی کہا کرد بس صبر کرو، جو کھی ہوا، اچھا ہی ہوا، ساری تعیم و تربیت اسی

وقت کے لئے تھی،سی چلنے کی تیاری کرو۔

اشغ برك كفركوبندكرنارسب جيري الحقاالطفاكردكهنا، وهجى أنتشار حواس کے عالم میں اسان دعقا، نیکن بہر مال و ونول المریول نے ہمت اور صیر سے کام لیا، خاندان کی اورلوکیال بھی مرد کے لئے آگین اور چول توں ادھ گھنٹے میں کا مُحمّ کواور مكان ين فقل دال ، لكمنوروا د بهوكة موثر دريا با دسے مجھے لانے كے لئے حامرہ صبیب الشرام وم کی بڑی ہی جہیتی مھانی )نے دے دی تھی کھنتوجب بہنیا توسیالک بى برمولاناعلى ميال ندوى مولاناتراديس ندوى ، اورمولوى باشم فربكي محلى اور دو ایک صاحب اورمل گئے۔ان مخلصوں اور الٹر کے نیک بندوں کو دیکھ کر رقت اورزیادہ طاری ہوئی۔ یہاں سے باندے تک کے لئے ہاشم سلز نے لاری کا تنظیام کیا تھا، گھر کے اندرا یا، تو کہرام ہجا ہوا تھا۔ خیر نا زطہ پڑھی، لاری کوسرکاری اجازت نا ہے کے جھیلوں میں بڑی دیر ہوئی، فدافدا کر کے میں بچے کے بعد گاڑی روان ہوئی، ابنی اولیوں، اور کون، نواسول کے علاوہ فاصی تعداد عزیزمردوں عورتول کی تھی ، لاری آ مرورفت کے لئے تئی سوپر طے ہوئی تھی۔

باندے کا داست، شیطان کی آنت کی طرح دراز بختم ہونے ہی برنہیں آر ہا کھا، عصرومغرب کی نمازیں اُنٹر اُنٹر کر پڑھیں، آکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ دعاؤں اور قرآئی آیتوں کا سلسا جو دریا یا دسے شروع ہوا تھا۔ دھڑ کا یہ لگا ہوا تھا کہا ہے پہنچتے پہنچتے کہیں تدفین رہوچی ہو \_\_\_\_سال کا سفر تولطف و دل چپی کا ہوتا ہے، یوں استقبال ہوگا، یہ فاطریں ہول گا، جوانی سے اب تک ہریاد ہی ہوتارہا تھا آج خیال کیا آر ہا تھا جکتی ویرانی ہوگی اکسی و حشت برس رہی ہوگی ؟ ہنس ہنس کر منے کے بجائے ہرایک روتا ہوا مے گا ور دیکھنے وہ بھی جو دیکھنے کو مے، ایسانہ ہوکہ یہ لوگ ۲۰ گھنٹے انتظار کے بعد اکتا کر کہ یں میت کو لے کر ناجا کچے ہوں! ۔۔۔فدا فعدا کر کے ایجے شب میں گھر پہنچا ۔۔۔کہا وت میں گویا آ دھی دات کو!

مكان آج بهی ... گیس كى الشؤل سے ایک بقة نور تبا ہواا ورلوگ آج بھی چل بھرر ہے ہیں بھرات ہوت اسے جھوٹر کرا الشرالشر کمتا ہوا اندر داخل ہوا ، یہ در و دروان یہ چوکھٹ سب ہمیشہ میرے لئے کتنے دل جسب دہ جھے تھے ،ایک این شاری ایک ایک درو دروان یہ جھے ایک ایک درو دروان یہ ایک ایک درو سے میرا بالاز ، ۵ ، ۲ ۵ سال بُرانا ہے! آج سب نے کیسا ممند میری طرف سے بھیرلیا ہوا در ۵ ، ۲ ۵ سال بُرانا ہے! آج سب نے کیسا ممند میری طرف سے بھیرلیا ہے ، شادی کا گھر ہے ۔ ان کی چیشت سے اس کو جانا ۔ دیکھا کہ ایک بغلی دالان میں جنازہ میں ہوا ہے ۔ اسی جگر ایک بغلی دالان میں جنازہ دکھا ہوا ہو کہ جسے دنیا گفن کے نام خسل دیا گیا اور وہیں ایک نے قسم کا لباس عروسی بہنے ہوئے جسے دنیا گفن کے نام غسل دیا گیا اور وہیں ایک نے قسم کا لباس عروسی بہنے ہوئے جسے دنیا گفن کے نام سے یا دکرتی ہے ، پینگٹری پر لور دیکون و و قال کے ساتھ آلام فرما ہے ۔

امی پرسوں نرسوں ہی اسی دالان ہیں اسی جگہ بیٹھ کر لڑکیوں کے ساتھ ان سے میں خوب آئیں رہی تھیں ! ہا دنوں ہی نہیں گفٹوں کے اندر کیا انقلاب ہوگیا! کون کہ سکتا تھا کہ یہ آخری ملاقات ہے !

حکماً یا خمومتی کا تواہی حشر ملک چیپ ہیبت ترب پیغام کی ظاہرہاجل سے!

میں برنصیب اوات میں روشنی کے با وجو دا پنے ضعف بصارت کے باعث چہرہ

بھی واقع طورسے نددیکھ سکا، رنگ روپ کھ رعلوم ہوا، صرف اتنانظراً یا، جوانی ہی کے چہرہ کی طرح بھراہوا اورگول ہے منعیفی کے زمائے کا ساپنی ہوا اور کہ بلانہیں ہے د وسرول کا بیان ہے کہ چہرے پڑسکراہٹ اور رونق بھی تھی۔

اب جمعرات کا دن گزر کررات کے دس نج چکے تھے معلوم پرہوا کہ کل شب میں الچھى طرح بات چيت كرتى، قريب كياره كيليس، باره نج كر كچيەنٹ پربرى لوكى دكد دې سائد تقی کو اکٹھاکہ کا کسانس مجول روی ہے یہ ننکایت رات کو اکثر ہو جایا کرتی تھی اور بجه منٹ میں طبیعت طفیک بو جایاکرتی ،اب کی بھی بی جمی اشنے میں کارشہادت دوبار برها المجيني داكرات رف الزال كوري مي عقر، حكاكر لاتے كيت، الفول نے كون كول کھانے کو دی بیٹی ہوئی تقیس، گولی ہاتھ بن تھی کھانے کا ارادہ کر رہی تھیں۔ اکا لدان کی طرف اشاره کیا که اسے لا قرا ورجیم ایک طرف کو چھکنے لگا کہ جیسے سی کو گہری بیندآ دہی ب الله الله عن دوالة تربوت البين كرك كوكة كوانجكش كريس المعى آيا، الله كا فرست ان سي في قبل بهوي كيا ،جب وه وأبس د ورات بوت آت توجم كوديك كر روتے ہوئے بولے کراب دوا کا وقت گزر دیاہے ، سارے عزیز جاگ بھے بھے رونے پیٹے کے ساتھ کلمرکی آوازی کھی ہرزیان سے گویخ رہی تقیس فیل بھنین وغیرہ برجيزات عطرح ميس ايك مومذك بونى جلبية على بونى . آب زمزمس وهلا بواكيرا جُوكُفْن كے لئے ساتھ لائی تھیں اور جو تقریبا بم سال سے ساتھ مقاء اب كام أباء ايك غتاله کابیان ہے ( دوسروں کی تعدیق کے ساتھ) کہ حالت غسل میں نمایال مسکلہٹ جهره برديمي، دو کچه ديرقائم رني ، اورچېره جي خود بخود قبله رو بوگيا۔ جي بہت چا اکه جيره ابھی کچے دیرا وردیجھنے کو بے، لیکن کیا کرتا، ۲۲ گھنٹے ہوں ہی گزر چیے بھے، کب تک روکے
رکھتا، جیسی ا واز بھی ممکن ہوئی، پکار کر کہا، بس اب دیدار جنت ہی میں ان شارالشرہوگا"
یہ کہاا ور بلنگری کو خود بھی ہاتھ لگایا ورڈ ولے کو کاندھا دیتا ہوا چلا، کون جا نتا تھا کہ
یمنظر بھی پیشس آکر رہے گا، اس منزل سے بھی گزرنا ہوگا! میرے لئے موٹر کا انتظام
تھا، قبرستان بینچے تودیکھا کہ جگہ اپنی عبادت گزار مال کے الکل پیہویں ملی ہے، اور
یا نتی اپنامعصوم چھوٹا بچہ ہے! ناز بھی خود ہی پڑھائی۔ ایسے نا وقت اور شدیر سردی
یا منتی اپنامعصوم جھوٹا بچہ ہے! ناز بھی خود ہی پڑھائی۔ ایسے نا وقت اور شدیر سردی
ہے کو وہ ی پڑھیں جو اتور وسنون ہیں، البتہ تحت الشعور میں الفاظ بچھاس طرح کے زبان
پرآتے رہے۔

روب ابئی تیری بندی تیری طلب پر حاضر ہوگئی، اس کے اعمال والمواد بھی پرخوب روشن ہیں، صرف اتناع ض کرنے کی اجا زت ہو، ۵۷ ،

سرہ سال کا دفیق جا نتا ہے کہ بندی تربے عکم پرصابر وشاکر ہم حال دہ تی اور تیرے رسول کے نام کی عاشق تھی، مجھے ا در میرے والوں کو خوش کرنے ہیں برابر بھی دہی، اور میرے معاملیس اس سے بنی کو آبیاں فات کرنے ہیں برابر بھی دہی اور میرے معاملیس اس سے بنی کو آبیاں فات این دانستہ ہوئیں ان سب کو دل سے معاف کرتا ہموں، بھے سے بڑھ کو شفقت ورجمت کا معاملہ کرنے والااً قاا ورکون ہوسکتا ہے اب تو جانے اور تیری یہ بندی ؟

قبری اب کیاکها جائے کس دل سے اتارا، زبان سے توصر ف پر تکالبسم اللہ و باللہ، وعلی ملت دسول اللہ، اور آیت کریم منها خلقتاکم و فیہانعیل کم

ومنهانخر بحكمرتارة أخرى

نازعتااس کے بعدگھ آگر بڑھی ۔۔۔ اِے کیادات آج کی دات بھی تھی ایک دات وہ تھی جون سلائے کی جب یہ تعت بہلی بار می تھی، اور ایک دات آج کی بے جب یہ نعمت وابس نے لی تی اکریم دھیم کی بخششیں اور کرم اور حکمتیں کون مان سکتا ہے! ۔۔۔۔ شاعری اور خیال بندی ختم ہوئی، اب سامنا تھوس حقیقوں کا ہے!

آج سے اپنی موت کا نتظار سااس لئے سشر دھ ہوگیا کہ برزخ میں پھرایک بار یہی نعمت ان شام الشرنصیب ہوگی، اس سے کہیں زیادہ جال و کمال کے ساتھ! اور اب اس کے تتم ہونے کا اندیث مجھی بھی زہوگا! \_\_\_\_مولاکوا نعام واکرام وبندہ پرور کے کتے ڈھنگ معلوم ہیں ہے

> نیم هال بستاندو مسدجال در ایخه دروسمت نیابد آل در سه

د دسرے دن میج قبر پر جاکر خوب رویا اور مناجات بر او از بلند کی کہ لڑکیاں اور مرحومہ کے بھینچ بھی ہم اہ متھ ،سب سن سکیس، خاصی دیر تک یہ مجلس گریہ قائم رہی ۔ ہنسی اس دن سے آنا توجیسے خاتب ہی ہوگئی۔ آج یسطوس آخر جولائی میں یکھورا

، ن ا فارق ہے ا اور ہے عامیہ بن اور ہے۔ ان یہ سر بول کم سے کم چھ مہینے کے عرصہ میں ایک بار بھی نہیں اسکی ہے

دیریں یا حرم یں گزرے گی عمراب ترے غم یں گزانے گی!

الدالعالمين! دل براوراً بحمول برتوت قابونيس ديائ دل برجو كچه كردريى

ا وربرابرگزررای ہے،سب تھ پرروشن ہے، آنھوں سے آنوہتے رہے اور اب معى وقتة فوقة بهتے رہتے ہیں، تھ سے فن نہیں، البت زبان پرافتیار تونے دیا ہے، ا دریازئیس اس پر رکھی ہے، توتیرے فرشتہ اور توخودگواہ ہے کہ خیر صاعق افر کان يس پرتيبي اس نامه سياه كي زبان بركياآيا؟ صرف ١٠ الحدالله اورمعًا يفقره كه الله جبسى كوبكاتا ب وبى اس كے لئے بہتروقت بواجا وراب تھے سے بى التجاہے كرجب ترے حضور سے م دونوں ما ضربوں توایک دوسرے کے مجرم بول بدتر سے جرم ہوں خفر عفود كرم كے بعكارى بن كرآين اورائي جھوليا ل كوبر مراداورعطيم خفوريت سے بھركرواليس بول! اب عرمستعاری مدت به کمتن الیکن بهرمال جتنی بهی بو وه ترے دین کی فدیت ا ورتیرے بی یا دیس گزرے مرحور کی یا د ہزار قوی اور شدید بھی تیری یا داس پر غالب رہے اور تیرے احکام کی یا بندی میں کوئی غم وحزن مائل ناہونے یاتے مرحوم کے بعدسے نسی چبرے برایک بار بھی نہیں آنے یافی، اب نسی آئے بھی تواسی وقت جب ترى دحمت كے فرشت اس روح كواپنے جمراه لتے بارہے ہول!

منقول ازصدن جديد ١٢ر جنوري شياي

## " مادشروقات"

## رحیم عدالقوی دریا یا دی م

کل تک جس کی بھاری کا مال ناظرین صدق اور مدیریا نائب مدیر کے قلم سے مختلف عنوانوں کے بخت بھینی سے بڑھتے اور محت کے لئے گڑ گڑا کر دعائیں ما بھتے رہتے نظے۔ آج اس کے حادثہ و فات کی نفصیل (و فات کی چند سطری خبر مجھیے ہفتہ کے صدق میں درج ہوچی ہے ) اشک بار آمجھوں اور کا نہتے ہوئے ہمتھوں سے تھونی پڑ رہی ہے۔ کل تک تربان وقلم جسے منطلۂ کہنے اور لکھنے کے خوگر سقے آج اس کو مرحوم اور رہت الٹر کھونا ور کہنا پڑر ہا ہے۔

صورت ازبےصورتی آید بروں بازسشد انا الیه داجھون

مریرصدق جدیدمولانا عبدالما جددریا با دی تو اُر دو کے صف و اول کے ادبیب تخفی جس موضوع پر قلم استفاتے، اولاً اس کا عنوان البیلاا وربیف اوقات بالکل اچھوتا رکھتے، بھراس کے تخت جو کچھ لکھتے وہ ادب وانشا کے اعتبار سے شاہ کار ہوتا، لیکن ما تمی دتعزیتی مضایین میں خصوصًا ان کے عنوانات میں انھیں انتیاز خصوصی حاصل تھا۔
والدہ ما جدہ کی و فات ہوئی تو تعزیتی مضمون کا عنوان در مال کے قدموں پر"رکھا۔
ہمشیرہ محترمہ کی رحلت پر"ہمشیرہ کی خصتی" بڑے بھائی کے انتقال ہر" نازبر دار بھائی"
ا ور رفیقہ کیات کے دنیاسے یکایک رخصت ہونے پر"بوڑھی مجبوبہ کے عنوانات
رکھے۔ آئے اس تعزیتی مضمون کو لکھتے وقت اس قہم کا کوئی بچھ میں نہیں آر ہاہے۔
سیدھے سادے عنوان" حادثہ وفات "برقناعت کرنا بڑرہی ہے۔

عم محرم پر فائح کا حد ۱۲ ارار چر سام ای پیم جمع کو دن گرز کر بعد مغرب اس و قت ہوا تھا جب کہ وہ معول کے مطابق کھانا کھارہے تھے۔ علاج اولا ڈاکٹری ہوا۔ ڈاکٹر و جدالدین اشرف کے علاج سے مرض کی شدت میں کمی ہوتی۔ ہفتہ ڈیٹرہ ہفتہ بعد کھنٹو آئے پر ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش کا ہو بیوپی تھک علاج شروع ہوا۔ مرض کا حد دائیں طرف تھالیکن اس کے دو ڈھائی ہفتہ کے بعد صدق کے لیے دو چار نوٹ سی نہسی طرح کھنے دیگے۔ مرض میں ایک حد تک نفع ہو کر پھر کہنا چاہیئے کہ وہ ایک عال پر ٹھ ہراگیا۔ اسی میں سے مرحوم کا تعلق بہت قدیم ہفا، اسی میں سے مرحوم کا تعلق بہت قدیم ہفا، اور اس کے بار وادا لمصنفین دجس سے مرحوم کا تعلق بہت قدیم ہفا، اور اس کے بعد ایک بار صدا ہو تی ورش کے مقبی علیہ انتظامییں اور اس کے بعد ایک بار صدا ہو تھا ہوئی کے میں سے مرحوم کا تعلق بہت قدیم ہفا، مشرکت کے لئے اعظم گڑھ اور اس کے بعد ایک بار صدا ہوئی ورش کے میں کھا ہوئی کے میں دجا ان انتظامین شرکت کے لئے علی گڑھ کا اور اس کے بعد ایک بار صدا ہوئی ورش کے میں کا وریزے کا ورس میں دجا ان انتظام کی اور بیض چھوٹے چھوٹے سفر بارہ بھی اور بیرے کا ورا

مے بھی کیے۔ آخری یا ر رمضان دریا یا دیس گزارے اور بورا قرآن مجید مہینہ مجرتراوی میں یا وجودانتہائی ضعف کے بلانا غرسنا۔ حافظ عبدانعلی مدوی دریا بادی نے ان کو آخری بارقرآن مجید سنانے کی سعا دت حاصل کرکے ان کی بڑی دعائیں حاصل کیں۔ عيدك چندروزبعدوه دريا بارسے رجهال كا قيام وهكسي حال ميں حجور زانهيں جاتے ستے) بڑی مذک مشقل قیام کے تعدی کھنوائے، یہاں وسطا کتوبر ۲، وایس د فعد شب میں گریڑنے سے باعث کو لھے کی ہڑی ٹوٹے کا سانح پیش آیا۔اس مدرم نے ان کی صحت پرا ور مرا اثر ڈالا۔ بوچ پورہ کھنٹو کے بٹری کے علاج کے اہر ڈاکٹر ابرارا حرقری ماحب نے ماد اڑ کے دوسرے ہی دن بڑی چابک دسی سے ہڑی جوز کر بلاسسٹر پر مادیا اس وقت سے وفات تک مولانا کی ساری دنیاایک کمرہ ا ورایک کره مین همی ایک پانگ نهیس چونی مخت تک محدود ، دو کر ره گتی . دائیس طرف بلاسٹرلگا تھااس میے صرف بائیں طرف کردٹ نے سکتے تھے اور یمیے کے سہارے سی مديك بيشه سكت عقر اس مال بين أكتوبركا بقيه مهيز كزرا و نومبركررا اور دسمبر تعمي گزرا - پڑے پڑے اجابت کا نظام مختل ہوگیا۔ پیشاب کی بھی اکٹرزیا دتی رہی۔ ورسمبر كومفتى متيتل الرحن صاحب ، مولانا حكيم احدزمال صاحب قاسى دككة ) يونس ليم صاحب وغیرہ جوایک شادی میں شرکت کے لئے تکھنوائے سے مولانا کی عیادت کے لئے آئے ان سے مولانانے بڑی حسرت کے ساتھ فرمایاکداب میری زندگی اسی ایک تخت تک عدود بوكرره كى بيد مقورًاببهت كليف كاجوكام كسى جسى طرح صدق سے ليكر لية تے اس ماد فر پاکے بعداس کاسل دیمی فتم ہوگیا۔ اوراب اپنے فلم سے دسخط تک كرني سخت زحمت الونيكي. شروع دسمبری ما با رنیش کے فارم پر دستخطیری بی شکل سے کرسکے بعددادالعلو تاج المساجد بعويال كى مجلس انتظاميه كالبجند اموصول بهوا جس يس مبران كانتخاب بهي تھا۔اس فارم پر دستخطار دویں کرنا تھے۔ بار بار کوشش کے بعد مشکل ایسے دستخط كرسكي كإيرهنابهت وشوار مقاءايني اس بيسي ومعذوري يرقدرتابهت زياده متا شرہوئے۔اس سے قبل یا وجود صدق میں مرض سے باعث قلم رکھ دینے کا علان کر مرتے تھے اوربساا وقات جلے ناکمل رہ جانے سے اور غلط لفظ (خصوصًا ملتے جلتے الفاظى صورت مين ) قلم سے تكل جاتے ہے جن كى تقیح وكيل اس نااہل كوكرنى برتی مقی اس میے که وه دویا ره این مکھی تحریر کو بڑھنے سے بالک قاصر سے ہیں مال خطول كالتفا خطوط برقسم كے زیادہ ترمفعل وطوی طرح طرح سے استفسارات پر مشتل أت يقرران كالمختصرواب وه ابنة كلم سي ككوكرا بني تجملى صاحبرادي سامان كراتے يا اصل مخرير كے نيچے دواس كى عبارت رجس مدىك پڑھى ماسكتى ،نقل كرتيي لكن برى توشف ك بعدر تحريرى سلسار بعى حتم بوكيا .

دونوں انکھیں اصل مرفن سے قبل بہت کمزور ہو گئی تھیں خصوصًا دائیں آنکھ۔ جنوری سے قبل بہت کمزور ہو گئی تھیں خصوصًا دائیں آنکھ۔ جنوری سے قبل کالی کھنویں ما ہر شیم ڈاکٹر گرگ نے دائیں آنکھ پر نزول المار کا آئیر شیسن کیا ورانس سلسلہ میں پر انبوٹ وارڈ نے کرمولاناکو بھی عرصہ ٹریکل کا بج کے اسپتال میں رہنا پڑا۔ اسپتالی زندگی پرا وراپنی آنکھ کے آپریشن کے بارے میں اپنے فاص رنگ میں صدق میں مجھ کہ میں گئے۔ افسوس کہ داغی قوئ کے روز افزول انحطاط کے باعث اس اداد وں کو پورا درائر سکے۔

افسوس اور حسرت کے کمی یار بار فرماتے سے کون کہ سکتا تھا کا اب میرے لیے چند سطری بھی لکھنا آئی دشوار ہو جائیں گی۔ جش ندوہ العامائے سلسلہ یں جب ان کے وہ د وقطیہ جو اکفول نے مدوہ اللہ قدیم کے جلسوں ہیں صدر مجلس استقبالہ اور صدرمبسہ کی چشیت سے پڑھے سے کہ افی شکل میں مولانا علی میاں کے دبیا چے کے ساتھ شائع ہوئے تواس پرایک نظر ڈالنے کے بعد بڑی حسرت سے فرمایا کہ آئے کون لیتین کرے گاکہ میں جم کمی میں الیے مضمون لکھتا تھا۔

فالج من بتلا ہونے کے بعد مجی اسخوں نے اپنے معمولات کی یا بندی جا ل کے بن پڑا ماری رکھی ۔ روزار بعد عصر ملاقات کاسال بھی ماری رہا۔ شروع کے شدید ملالت کے چند دنوں کو چھوڑ کر پنج وقتہ فاز باجاعت کی یا بندی جاری رکھی بھی اہ تک زماد قیام دریابادیس گفروالی مبحدیس اور زمان قیام تکھنویس گفرسے قربیب موں بھانج والی قبر كى مبحدين نازمغرب بإجاعت برهة رب اورنازجمه جي النفيس د ومساجدي اداكرتي-لیکن آخرے چنداہ میں پیشاب کی غیر عمولی زیادتی اوراس کے روکنے پر قادر ربوسکنے نیز برهتی ہوئی کمزوری کے باعث برماضری بھی ترک ہو تنی گھریں پنج و قتہ ناز باجاعت کا سلد ٹری ٹوٹنے کے وقت تک جاری رہا ۔ دریا بادیں جمعہ کی نازیس ہی پڑھا اسھا۔ جب مولانا و إل بوت توان كى رعايت سے نماز وخطيمي ببت بى اختصار سے كاكيتا. أخرى بارماه دمضان ميں قيام دريا باديں رمانس كے بعدعملاً مشتقل قيام كى نيت سے لكهنواكية واكثراشتياق حيين صاحب قريشي مرت مرض مين برس عرصة ك بلكركها چا سنے کہ آخریک معالج رہے ۔ درمیان میں مقیم ڈاکٹروجد الدین اشرف کا علاج رہا ا وربالك أخرك چند دنول بي تقورًا علاج واكثرانس كرك (جوبم لوكول فيمل

ڈاکٹری چنتیت رکھتے تھے ) کا ہوا۔

آخردسمبری فالبًا فابح کانیا حمد ہوا اور اس کا اثر زبان پر فاص طور سے پڑاا ور ساتھ ہی د ماغی قویں جن میں روز ہر و زضعت آتا جا رہا تھا۔ صنعت تر ہوگئیں اور آب جو کچھ گفتگو فرمانے تھے اس کا بڑا حمد ہجھ میں نہ آتا تھا اور اکثر دوسروں کی بات بھی ہجھ نہ نہا تا تھا اور اکثر دوسروں کی بات بھی ہجھ نہ نہا تا گواری اور جبخملا ہے ہوتی تھی نہا تا تا گواری اور جبخملا ہے ہوتی تھی بعن او قات سے چندر و زقبل تجلی بعن او قات سے چندر و زقبل تھی صاحبرادی داہد ڈاکٹر ہاشم قدوائی کی گڑھ سے آئیں جنمیں وہ بہت چاہتے تھے لیکن افسوس ان کو بالکل بہان نہ سکے حالاں کہ یار با را تھیں بٹلایا بھی جانا رہا۔

قبض کی شکایت ادھرآئے دن رہنے گئی گئی الین اس آخری حمدسے کھے دن قبل توکئی کئی روز قبل سے دواؤں کے قبل توکئی کئی روز مطلق اجابت زہوتی اور وفات سے پانچ روز قبل سے دواؤں کے یا وجوداس کا سلسلہ بالکل بندرہا ۔ تین دن قبل بالکل غفلت طاری ہوگئی۔ آخری الفاظ جوان کی زبان سے نکلے اور سننے والوں کی ہمجھیں آئے فدا حافظ اورالٹر کے ستھے۔ اس زما نہیں نمونیا ( ذات البحنب کا اثر بھی اچھا فاصا ہوگیا۔ وفات سے چندروز قبل سننچ کو ہڑی کے معالی ڈاکٹر ابراد قریش نے پلاسٹر کھول دیا تھا ۔ بمتی ہفتہ سے مولانا اس کے کھولنے کی تمناظ ہر کررہے سننے تاکہ چل سنگیں اور گھرا ہمٹ والبحن کے عالم میں بار برجینے کی خواہش ظا ہر کررہے نے انسوس جس و قت پلاسٹر کھلا وہ اس درج غافل ہو بوجی کی خواہش طام رکر ہے۔ افسوس جس و قت پلاسٹر کھلا وہ اس درج غافل ہو کی میں درج خافل ہو کے ستھے کا اس کا علم واحساس بھی انھیں نہ ہوسکا۔ اس بے ہوشی یا غفلت کا سلسلہ کم وہش تین دن رہا۔ ان دو د نول ہیں تذا بالکل ترک رہی۔ دوا بھی برائے تام ہی

ملق ہے اُرسکی ۔ اس سے قبل جوانجکش دیے جاتے سے اس کا بھی کوئی اثرظا ہر نہوا و فات کی شب ہیں بعد مغرب ڈاکٹر قریشی صاحب نے دیکھ کرنا اُمیدی کا اظہار کیا اور نبعن کی حالت نیز دوسری کیفیات وعلامات دیکھ کر مجھے بی ان کا ہم خیال ہوتا پڑا۔ بلکہ شاید یہ کہنا غلط زبو پوری مایوسی اس سے قبل ہی مجھ پرطاری ہوگی تھی ۔ وفات سے ایک دن قبل حسن اتفاق سے مولانا محمطیب صاحب کھنؤ سندت علالت کی اطلاع پاکر عیادت کے لیے تشریف لاتے لیکن افسوس اس وقت مولانا پالکل فاقل مقے ۔

اس غفلت کے عالم میں باربار ہاتھ کان تک اُسٹھاتے اور اس کے بعدینیے لاکر نازی طرح نیت باندھ لیتے۔ یرکیفیت کہنا چاہیے کہ وفات سے کچے قبل تک رہی۔ و ویلے طبیعت زیادہ ناسازگار دیکھ کر مجھے جگایا گیا۔ برا درعزیز محمد ہاشم اورعدالعلیم توکہنا چاہیے کہ ساری رات جاگے ہی رہے سے۔ سوا چار بجے روح راہئ جنت بوکی ات الله وا نا الیه داجھوں۔ ہم سب کے لیے یہ سانح گواب غیر متوقع ذرا بھی در تھا بہت ہی سخت تھا۔ والدصاحب کی وفات کے بعد وہی اب ہمارے سب کے سے برست اورا فسر خاندان سے۔ مولانا علی میال ندوی کو رائے برلی اطلاع دیگئ کے سرپرست اورا فسر خاندان سے۔ مولانا علی میال ندوی کو رائے برلی اطلاع دیگئ کے مربیرست اورا فسر خاندان سے۔ مولانا علی میال ندوی کو رائے برلی اطلاع دیگئ کے مربیرست اورا فسر خاندان سے دولانا کو ناز جنازہ پڑھانے ہوئے کاکوئی امکان دہتھا گاہم عزیزی آئیس قد وائی نے کہمقائی افیارات میں خبر شائع ہوئے کاکوئی امکان دہتھا گاہم عزیزی آئیس قد وائی نے برلی مستعدی سے ایسا سامان کردیا کہ صبح سے آل انڈیاریڈ یو سے خبرصا عقا اثر نشر ہونا شروع ہوگئی۔ ندوہ سے مولانا کا جوتعلق مقا اس کے پیش نظر اس کے طلبہ برخی تعداؤی منز وہ سے مولانا کا جوتعلق مقا اس کے پیش نظر اس کے طلبہ برخی تعداؤیں منز وہ ہوگئی۔ ندوہ سے مولانا کا جوتعلق مقا اس کے پیش نظر اس کے طلبہ برخی تعداؤیں منظر وع ہوگئی۔ ندوہ سے مولانا کا جوتعلق مقا اس کے پیش نظر اس کے طلبہ برخی تعداؤیں منظر وع ہوگئی۔ ندوہ سے مولانا کا جوتعلق مقا اس کے پیش نظر اس کے طلبہ برخی تعداؤیں منظر وع ہوگئی۔ ندوہ سے مولانا کا جوتعلق مقا اس کے پیش نظر اس کے طلبہ برخی تعداؤیں میں میں میں کھیں۔ ندوہ سے مولانا کا جوتعلق مقا اس کے پیش نظر اس کے طلبہ برخی تعداؤیں میں کو سے مولانا کا جوتعلق مقا اس کے بھی نظر اس کے طلبہ برخی تعداؤیں میں کو سے مولانا کا جوتعلق مقا اس کے بیش نظر اس کے طلبہ برخی تعداؤیں میں کو سے مولانا کا جوتعلق مقا اس کے بیش کو سے مولانا کا جوتعلق مقا اس کی بھی کو سے مولانا کا جوتعلق مقا اس کو سے مولانا کا جوتعلق مقا اس کی بھی کو سے مولانا کا جوتوں کی کو سے کو سے کو سے مولانا کا جوتوں کی کی کے کی کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کی کو سے کور سے کو سے کو سے کو سے کو سے کور سے کور سے کور سے کور سے کور سے ک

ب ہوری گئے ۔ مولانا کی بڑی تمناتھی کہ غسل مولانا منظور نعمانی صاحب دیں لیکن وہ بیجا ہے ایک عرصہ سے علیل ومعد ورستے مولوی محد ہاشم فرنگ محلی آگئے اورامفول نے سل کے سارے مراحل علی احد ہاشی اور کارکن صدق محد عین کی معیت میں ابخام دیتے۔ ساڑھے گیارہ بیج کفن پہنا کر جنازہ باہرلایا گیا ۔۔۔۔۔ اس کے بعب یارہ بے مے قریب یونی کے وزیراعلی مطرنرائن دت تیواری اور وزیرا وقا ن عزیرار حل صاحبان بھی آگئے ۔اس کے بعد جنازہ مولاً ناکے حسب و میست دارالعلوم ندوہ روا پنہ ہوا۔ نازطر کے بعد مولانا علی میاں کے آنے پر نازجنازہ ندوہ کے وسیع میدان میں ، بنراروں کے فیج کے ساتھ ا داہوتی ۔اس کے بعد جنازہ بس پر رکھاگیا بس نازمغرب سے زراقبل وطن مالوت دریا با رضلع بارہ بنی پہونجا ۔ ما دفتر کی اطلاع صبح کی ٹرین سے عزیزی عدالقیوم کودی جایجی تھی التھول نے قصیمی اوراس یاس سے دیہات میں اس کا علان کرادیا تھا اور قبروغیرہ تیار کرار کھی تھی تدفین میں شرکت اوراس سے فبل آخری دیرادمیت اورکاندها دینے کے بیداتنا بڑا جمع اکٹھا ہوگیا تھا کوریاادی اس سقبل کسی کی تدفین پرنہیں دیکھنیں آیا تھا۔ بستی کے مندومسلمان، بوڑھے اور جوان سبمی دریاباد کے نام کوملک اور لمک کے باہرروشن کرنے والے اس فتاب ك رويوش بون بركريكناں نظراً رہے تھے۔ جواركے لوگ بھي بڑي تعدادمييں أكيّ ته وزيرا وقات جناب عزيزاكر تمن صاحب تكهنتوس جنازه مشايعت بدوه تك كرنے كے بعد دريا باد بھى تدفين بى مثركت كے ليے أَكْفَ عَفِي جُمع كى كثرت كے با عث جنازه میں بانس لگا دیتے گئے سفے اور جنازہ مکان سے ٹرل اسکول کی وسیع فیلٹریس نے جایاگیا،جہال دریا بادے مرد بزرگ ما فظ غلام نبی صاحب نے نازخارہ

بڑھائی۔ اس کے بعد مکان سے تھل مولاناکو سرد فاک کیاگیا۔ قبریں اُتار نے ک سعادت احقرا ور محرمعین کے حصے میں آئی۔ مٹی دینے والوں کا بہوم دیر تک رہا۔ اسی مقام پر دفن کرنے کی وصیت مولانانے فرمائی تھی، زندگی میں ایک بارجب مولانا علی میاں دریا یا دتشرلیت لائے تھے تو مولانانے مدفن کی مجوزہ جگہ جو مولانا کے محرہ سے کہنا چاہیتے کہ متصل ہی تھی فرمایا تھا کہ اس مزار کا رہ بجا ور "حقیقی معنول میں بکی ہی ہوں۔

عاد نہ کا اثر راقم السطور کے قلب و دماغ پراس قدرہے کہ یہ بے دلط تخریم مجی کس مشکل سے ہبر د قلم کرسکا ہوں۔ اب تک تعزیت سے خطوط کی بارش جا دی ہے اورتین چار دن تک ما تمی تاروں کا تار بندھار ہا۔ سب سے پہلا تعزیتی تارمولا تا محمد طبیب صاحب مہتم دارالعلوم دیوبند کا آیا۔

تدفین شب جمدیں ہوئی، اسی شب بیں بستی کی آیک فاتون نے مولاناکونوا ہیں دیکھاکہ جیسے وہ تندرستی کے عالم بیں ان کے محلہ میں ان کے مکان کے قربیب ہمال میں ان کے محلہ میں ان کے مکان کے قربیب ہمال رہے ہیں اس نے صرت سے ہو چھاکہ آپ کی تو و فات ہو تھی ہے۔ مولانا نے ہنس کرفر بالا کہ قرتو میری یا دگا رہے۔ میں تو زیرہ ہوں۔ اس بیماری میں مولانا کی فدمت کی سعادت سب سے زیا دہ ان کی منجھلی صاحبزادی د ابلیہ جیب احمد) نے عاصل کی ۔ اللہ تعالیٰ تت کے اس فادم مفسر قرآن کے مراتب بندر عطاکرے ۔

#### منقول ازمیدتی جدید ۱۲ رجنوری شاولهٔ

### وصيت نامئها جدي

عم محرم مولانا عبدا لما مدوریا با دی مدیرصدق جدیدین کوکل تک قلم مدظله کمستان این مدین مولانا عبدا لما مدت میں بیلی بار رحمة الشرعلیه لکھنا بیرر مها - ان کا وصیت نامه کنی سال قبل کا آخری بار لکھا ہوا بعض شکر وں کو جو بعض خانگی چشیت نزکه وغیره کی رکھتے ہیں چھوڑ کر باتی بجنسہ شاتع کیا جار ہا ہے ۔۔۔ دعیم عبدانتوں )

### كلمات وصتيت

①

پیدائش وسط مارچ (افلباه ارمارچ) ۱۹۹۰ کی ہے۔ مطابق شعبان سالے ہے و در افلباه ارمارچ) ۱۹۹۰ کی ہے۔ مطابق شعبان سالے میں پیدا ہوا۔ چنا پنو ب دوست نامر ککھ ڈوالنے کا خیال می سالے مول اور کا نہتے ہوئے ہاتھوں سے ایک مسودہ گھیٹ دیا اس و قت بین سامٹھ سال کا تھا۔ یا نخ سال بعدا سے کالعدم کرکے فروری سے ایون

سلامین دوسراقلم بند کردیا عمر فیطوالت کیفیی تیسری با دنظرتانی اور ترمیم کی بعد نوست ۲ مرمی سلامین و در ترمیم کی بعد نوست ۲ مرمی سلامین کو در سرای کو در سوده بود کیا و در سال میس رحب سلامین و در سال میس سال میس بهون برصاب سال شمسی .

بھائی صاحب نے دسمبر اللہ ایس دفعاً انتقال کیا۔ ول توڑنے کوہی صدر کیا کم مقاکہ مجوب بیوی شروع جنوری اللہ ایس اپنے میکے باندے میں بائکل دفعةً سفرائرت پررواز ہوگئیں۔ اس نے توجھ کو الکل ہی بجھا دیا جناں چراً ج تک مہنی اس کے بعد ہونٹوں پڑ ہیں اگی ہے اور اب امیدا ورانتظار اس کار ہنے لگاہے کرد کیھے کہ۔ اس مرحوم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔

**(P)** 

جنازه پڑھانے کے بے نبراول پرمولانا علی میاں ندوی کو رکھتا ہوں وہ دلیں تو مولانا فارقلیط دایڈ سٹر الحمیۃ ) مولانا محدا ویس تھ وی نگرامی ورز پیرسی صالح مسلان کو سہی ۔ دریا باد والوں میں حا فظ فلا آخی ہی اچھے ہیں۔ مرفن کے بیے اصل تمتایہ تھی درین مشریف کے بعد ) مگر کسی مبور کے عین دہنے کے بنچ متی بلا علامت قبر کے گویا زمین دوز تاکہ خازی اس کے اوپرسے گزرتے دہتے لیکن اس تمنا کا بورا ہونا مشکل ہی ہے اس لیے و وقین مگر ہی ہے اس الے و وقین مگر ہی ہے اس ال

لے مولوی عبدالجمیدص حب ریٹائرڈ ڈپٹی کلکٹر کے مولانا محدثمان فارقلیط یوٹٹ ہاویس مرحوم ہو چکے۔ سے یہی چندہی اہ قبل سفرآ فرت پرروا زہو چکے سکے دریا بادیس و وسری نماز جا زہ ایفیس مافظ ہی غیڑھاتی

والدہ ماجدہ کے قبر کے پائینتی مگروہاں جگداب کہاں ہے () اپنے کان سے تقول حضرت مخدوم آب کش کی درگاہ کے اندراپنے احاط کی دیوار سے اس پر انے قبرستان میں جومیال نسیم نعانی کے مکان سے تقول ہے انحیس کی دیوار سے لگ کر قبر کونیۃ نر ہو تو بہتر ہے۔ بارش وغیرہ سے حفاظت کے لیے میں کی چادر ہے ڈالی جاسکتی ہیں۔

قبريرنام كربات مرف "ايك كلركو" بوتوبېتر ما وربطوركتبرياتين فرود كرد والتحمة ( قل ياعبادى الذين اسرفوا علا انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفي الذنوب جميعًا استه هوالغفور التحيم.

ا پنے مخلصین سے طبع اس کی رکھتا ہوں کہ دعاتے مغفرت ہیں کوئی کسرا تھا نہیں کے اگر جرر وزئین بارسورہ اضلاص کا معول بنایا جاسکے توسیان اللہ مسالحین خصوصًا مولانا محد زکریا صاحب دسہاران ہور) مولانا محد طبیب صاحب دیو بندا ورمولانا فارقلیط صاحب دیو بندا ورمولانا فارقلیط صاحب (الجمعیة والے) سے دعاتے مغفرت فہرورکرائی جائے ۔

اتفاق سے اگر وقت موعود وطن سے با ہرکہیں آجاتے تو د ہاں سے لاشرلانے گ زحمت وطوالت خوامخواہ ذگوادا فنسسر مائی جاتے ۔

إنمر الاكاتعلق فانكى المورس باس ليزاس كويبال مذن كيا جالب]

دلیں اُرزوئیں ہزار دن ہیں اور حسرتیں بے شار اتنا عترا ف تو مجھ جینے نافشرے کو کھی کرنا پڑے گا کہ اللہ نے اس عمرتک اپنے ہرطرت کے لطف و کرم سے نوازے رکھااور

ساراً بهروسرساراناز، سارااً عنادبس ایک ذات پرہے جس نے اپنانام العفو
کھی بتایا ہے اور العفور کھی، اور العفار کھی، اور جس نے بے شارشہا دیس بھی اس کی
اینے بیچے رسول کے ذریعہ امت تک پہونچا دی ہیں ورنہ اپنے اصل حال سے تحاط سے تو
حی بے اختیار یہی چا ہتا ہے کرزین بھٹے اور اس ہیں ساجا وُں اور مخلوق ہیں سے کسی کو
اپنا چہرہ نددگھا وَں اسّے دن جیاا ور خقوق اللّٰہ کی ادائی کی توفیق ہوئی اور چقوق العالم کی !

عزیزد، خلصو، رفیقو، بس اب الشرما فظ یغفی الله لنا و لکد انشار الشرالعزیز ملاقات جس پیر کسی قسم کاهل نہیں پڑے گااب جنت ہی میں ہوگی ۔

